ويئ تعليم

| ÷ |  |
|---|--|
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |

دبني تعسليم

مولانا وحيدالدّبين خاس

محتتبالرساله ،نئ دبلی

|            |                                           | فهرست      |                                          |
|------------|-------------------------------------------|------------|------------------------------------------|
| 44         | اسىلامى زندگى                             | <i>)</i> , | ويد ايم                                  |
| 74         | حقيقت كےمطابق                             | r<br>      | دىياچە<br>تەم                            |
| *^         | میں میں ہے۔<br>مدائی عین کسسے             | <b>,</b>   | توحیب<br>سادی تعربعن الم <i>لاکے لمے</i> |
|            | مدری بینت سند<br>سرمعامله میں احتیاط      | 0          |                                          |
| ۲ <b>۹</b> |                                           | 4          | خدا کے فرشتے<br>ماریہ                    |
| ۳.         | خدای خاطربے اختیار مونے والے<br>سرور بریت | 4          | التُذكارسول                              |
| ۳۱         | آ دمی کا امتحان                           | ٨          | ختم نبوت                                 |
| ٣٢         | مانياجارهاب                               | 9          | قيامت                                    |
| سوسو       | كونى دنياكمار باسب كوئى أخرت              | 1 •        | جب موت آسےگی                             |
| 1          | وإقعات کے درمیان                          | 1.1        | د <i>وسسری</i> دنیا                      |
| 40         | أنتخاب بهور بأسبت                         | 11         | جيسا بونا ويساكاثنا                      |
| بس         | انتدوائے                                  | Im         | بنت کس کے لئے                            |
| 14         | كبينه بين نهير                            | الد        | صراط مشتقيم                              |
| 2          | مومن الشدين جيتاس                         | 10         | اسلام زندگی کاضیمه نبیس                  |
| ٣9         | غلطی کرکے باشن                            | 14         | التُّدِي عِبادِت                         |
| ١٠.        | اوپرایگه کرسوچیا                          | 14         | يرسيشش كقسميس                            |
| 1          | اپنی غلطی کوجائے                          | IA         | مومن کے صبح وشام                         |
| المها      | مومن کی دولت                              | 19         | الله کی راه میں خریج                     |
| سومهم      | معاسش كامسكه                              | ۲٠         | اسسلامی اخلاق                            |
| 44         | تغسليم                                    | 71         | اتحا دكى جراتواضع                        |
| 40         | لمسجد                                     | ۲۲         | وعظ كون كرب                              |
| ۱,۸        | اسسلام اودكفر                             | rm         | سبچانی کااعیرات                          |
| 4 ک        | بنده اورخدا كامعامله                      | **         | انسانوں کی بین سیس                       |
| 44         | دعا <i>کیوں قبول نہیں ہو</i> تی           | ro         | خدا کا انعیام                            |

First published 1980 Sixth Reprint 2004

No Copyright. This book does not carry a copyright.

Goodword Books Pvt. Ltd.

1, Nizamuddin West Market, New Delhi-110013 e-mail: info@goodwordbooks.com, www.goodwordbooks.com

### بينانية الخالف

نبرنظردسالددین کے ابتدائی تعارف کے لئے تیارکیاگیا ہے۔ جلی ظم، سادہ انداز ادر مختصر مفاتین کے ساتھ بیمومی مطالعہ کے لئے بھی کارآمدہے اور اسی کے ساتھ مدرسوں اور اسکولوں کے دنی نضاب ہیں بھی بنجوبی طور پرشاس کیا جا سکتاہے۔

عومی تعادت یا ابتدائی نصاب میں استعمال کے بیترو دبنی دسائے اب تک ہمارے بہاں تبار کئے گئے ہیں۔ ان کتا بوں کو پڑھنے دالا اسلام کے گئے ہیں۔ ان کتا بوں کو پڑھنے دالا اسلام کے مسائل یا اس کے مقردہ طریقے توجان لیتا ہے مگروہ دین کی روح اور اسلام کی حقیقت سے آشنا نہیں ہوتا۔ ان کے علاوہ کچھ رسائے ہوتی می طریقے سے مٹ کر کھھے گئے ہیں وہ بھی زیا وہ تر اسلوب بیان کی صدتک اول الذکر سے ختلف ہیں۔ ایک اگرفقی زیان ہیں ہے تو دوسرا ادبی زبان ہیں۔

اس میں شک نہیں کدان رسالول کی اپنی افا دیت ہے اور وہ بجائے نو دصروری بھی ہیں۔ تاہم ایک اسی کتاب کی ضرورت تھی جس سالام کی تعلیمات کو نفسیاتی انداز ہے۔ تاکہ آدمی جب اسلامی تعلیمات کو بڑھے تواس کے ساتھ وہ اس سے متاثر بھی ہوتا جِلاجائے۔ اسلام کا تعارف صاصل کرنے کے ساتھ وہ اس کو اپنے قلب میں بھی آثار رہا ہو۔

اسلام کاتعارت صرف ایک قانون کا تعارف نہیں، دہ خان کائنات کا تعارف ہے۔ اس لئے اسلام کوٹیر صفح ہوئے آ دمی کے اندر وہ بھی بیدا ہونی چا ہے جوکا ئنات کے خانق و مالک کی قربت سے ایک شخص کے اندر بیدا ہوتی ہے۔ اسلام کے تعارف کے لئے ایک ایسی کتاب در کار ہے جس ہیں صرفت عقید کہ خدا کی تشریح نہ ہو بلکہ خدا کے ساتھ تعات کی خوراک بھی اس کے اندر موجود ہو۔ اس میں صرف عبادت آخرت کا بیون نہوں بلکہ عبادت کی روح بھی اس کے اندر سمونی ہوئی ہو۔ اس میں بندوں کے تقوق کا صرف کے احکام نہوں بلکہ عبادت کی روح بھی اس کے اندر سمونی ہوئی ہو۔ اس میں بندوں کے تقوق کا صرف تذکرہ نہ ہو بلکہ ظلم کی کرامت اور انصاف کی جاشتی بھی اس کے ساتھ لیٹی ہوئی ہو۔ تذکرہ نہ ہو بلکہ ظلم کی کرامت اور انصاف کی جاشتی ہی اس کے ساتھ لیٹی ہوئی ہو۔ تذکرہ نہ ہو بلکہ ظلم کی کرامت اور انصاف کی جاشتی ہی ایک کوشش ہے۔ انڈ تعالیٰ اسے قبول فرما ہے۔

وحيدالدين ٢٦٠ اكتوبر ١٩٨٠

### توحب

کہووہ اللہ ایک ہے۔ اللہ بے نیاز ہے۔ نہ اس کی کوئی اولا د ہے اور نہ وہ کسی کی اولا د ہے۔ اس کا کوئی ہمسرنہیں ۔ سورة اخلاص

الله کی بالی بیان کرتی ہے ہرچے جو آسانوں اور زمین بیں ہے اور دہ غالب اور کیم ہے۔ اسی کی سلطنت ہے آسانوں اور زمین ہیں۔ وہ زندگی بخشتا ہے اور موت دیتا ہے۔ وہ ہر چیز پر قادر ہیے۔ وہی اول ہے اور وہی آخری ۔ دی ظاہر ہے اور وہی فلی ۔ اور وہی ہرچیز کاعلم رکھنا ہے۔ مدید الله ، اس کے سواکوئی معبود نہیں۔ وہ زندہ ہے ، سب کا تھا منے والا ہے۔ وہ نہ سوتا ہے اور نہ اس کو او گھ تگی ہے۔ اسی کا ہے جو کچھ آسانوں بیں اور جو کچھ زیمی ہے۔ اس کا اج جو کچھ آسانوں بیں اور جو کچھ زیمی میں ہے۔ کوئ ہے جو اس کے سامنے اس کی اجازت کے بیچھے ہے اور وہ اسس کی دو جانتا ہے جو کچھ ان کے بیچھے ہے اور وہ اسس کی معلومات میں سے سی بیچے اور وہ اسس کی معلومات میں سے سی بیچے کا بھی احاطر نہ بیں کرسکتے گر جو وہ چا ہے۔ اس کی حکومت معلومات میں سے سی بیچے الی ہوئی ہے ۔ اور ان کی نگرانی اس بید ذرا بھی گران نہ بیں میں وہی ایک ذات سب سے برح ا در عظیم ہے۔

وبن کے معاملہ میں کوئی زبر دستی نہیں ۔ ہدایت گراہی سے الگ ہو حکی ہے۔ اب جو کوئی شہولی ہو توٹنے والی جو کوئی شہول کا نکار کریے اور اللہ برایمان لائے تواس نے مضبوط رسی بجڑلی جو ٹوٹنے والی نہیں۔ اور اللہ سب کھے سنتا اور جانتا ہے۔

الله مددگارہے ایمان والوں کا، وہ ان کو اندھیرے سے اجالے کی طرف لا تاہے۔ اور جن لوگوں نے انکار کیا ان کے ساتھی سنسیطان ہیں، وہ ان کو اجائے سے اندھیر سے کی طرف لے جاتے ہیں۔ یہ لوگ آگ میں جانے والے ہیں، وہ اس میں ہیشتہ رہیں گئے۔ بقرہ

### سارى تعربيت الله كے لئے

ایک درخت ایک بے حدبامعنی واقعہ ہے مگراس کواپنی معنوبیت کاشور نہیں۔ ایک بچول نفاست اور لئا فت کا شام کا رہے ہوں نفاست اور لطافت کا شام کا رہے مگر کوئی بچول اپنی اس خصوصیت کو تہیں جانتا، ایک چھٹیا ہے حد سین وجود ہے مگر کسی چڑیا کو اپنے حسن کا احساس نہیں۔ بہی حال دنیا کی مت م چیزوں کا ہے۔ دنیا کی ہر چیز حسین نرین آرم کا انتہائی کا می نورنہ ہے۔ مگر کسی چیز کو بھی اپنی اس حیثیت کا کوئی علم نہیں ۔

پھرسن ولطافہ کی بینائش گاہ کس کے لئے سجائی گئی ہے۔ یہ انسان کے لئے ہے۔
تمام معلوم کا گنات بیں انسان ہی واحد مخلوق ہے ہوکسی چیز کے حسن کو دکھنا ہے اور اس
کی خوبیول کو محسوس کر کے اس کی وار دے سکتا ہے۔ خلا نے دنیا کی صورت میں ایک حسین
ارٹ بنایا اور انسان کو اس کی پر کھ دے کر اس کو زبان عطائی تاکہ وہ خدا کی حسین خلیق کو
د بجھ کر حجوم اٹھے اور اپنی زبان سے اس کے خات کو خراج تحسین بیش کرے و اس کا نام
حمدیا خدا کی تعربیت ہے رحمانسان کے اعلی ترین جذبات کا وہ ندرانہ ہے جو خدا کے سامنے
جمدیا خدا کی تعربیت ہے رحمانسانی الفاظ میں وصل جاتے ہیں۔
پیش ہونے کے لئے انسانی الفاظ میں وصل جاتے ہیں۔

مدیہ ہے کہ ایک شخص دنیا بیں خدائی کاریگری کو دیکھے، وہ اس کے کمالات کو محسوس کرکے ترقیب استھے۔ اور بھراس کی زبان سے بے تابانہ بحل ٹیرے کہ خدایا، ساری تعربیت نیرے سے تو پاک اور برتر ہے، خدایا تو مجھے اقرار کرنے والوں بیں تھے لے اور مجھے کو ان لوگوں میں نہ بنا جن کو تو اندھی حالت میں اٹھا کے گا، کیونکہ انھوں نے تیرے ایڈ کو حسن کو نہیں دیھا، کیونکہ انھول نے تیرے کمالات کا اعترات نہیں کیا ۔۔۔ ایڈ کو چھے تھرنے اور ایٹھتے بیٹھتے اس طرح یا دکرنے کانام حمد ہے، خواہ کہنے والا اپنے کلمات کوعربی زبان میں ہے یاکسی دوسری زبان میں ۔

### خدا کے فرشتے

خدانے اپنی قدرت خاص سے جومخلوقات بیدائی ہیں انھیں میں سے اس کی وہ نورانی مخلوق ہے۔ مرکوشے مخلوق ہے۔ یہ فرشتے بے شار تعدا دمیں ہیں۔ وہ کائنات کے ہرکوشے میں خدا کے احکام بہنچا تے رہتے ہیں اور خدا کے حکم کے تحت اس کی وسیع سلطنت کا انتظام کررہے ہیں۔

فرشة فدا کے حد درجہ وفادار کارندے ہیں جواس کے حکم کے تقت موجودات کے کورے کارف نے کوجلاتے ہیں۔ زمین ، سورج اورستارے مسلسل حرکت کرتے ہیں مگران کی رفتار میں کروروں سال کے اندر بھی کوئی فرق نہیں آیا۔ پانی اور بارش کا ایک زبردست نظام ہے جو زمین کے اوپر اربوں سال ہے جاری ہے۔ زمین کی سطح پر ہرآن طرح طرح کے درخت اور پو دین کی رہے ہیں۔ انسان اور دوسرے زندہ اجسام روز انہ پیدا ہوتے ہیں اور زمین پر اپنارزق ماصل کرتے ہیں۔ اس طرح کے ان گنت واقعات جو دنیا ہیں ہم بڑے ہیں بھیا نہر ہور ہے ہیں وہ کیوں کر مور سے ہیں۔ خدا کے رسولوں نے بتایا کہ یہ سب کاسب ایک خدائی نظام ہے حس کو وہ اپنے فیمی فرشتوں کے ذریعہ چلار ہا ہے۔ خدا اور اسس کی دوسری مخلوقات کے بچ ہیں فرشتے ایک قسم کا درمیانی وسیلہ ہیں جن کے ذریعہ خدا انہوا درقوموں مخلوقات پر اپنے حکوں کا نفاذ کرتا ہے۔ اسی طرح یہ فرشتے خدا کے بینچم بروں تک خدا کا کلام بہنچاتے ہیں۔ وہ انسان کی روح قبض کرتے ہیں۔ بہنچاتے ہیں۔ وہ انسان کی روح قبض کرتے ہیں۔ براپنا اندام آئارتا ہے اور ان کوسند آئیں دتیا ہے۔ فرشتے انسان کی روح قبض کرتے ہیں۔ اخین فرشتوں کے ذریعہ دوصور کھو کا جا گاہوتمام عالم کو در جم برہم کردے گا اور کھر کچھو کوگ جنہ میں۔

### التكارسول

كارخاند سے ايك مشين بن كركلتى ب تواس كتركيب استعمال كاكا غذيمي ساتھ رکھ دیا جا آیا ہے۔ اس کے ساتھ ایک انجینراتا ہے جوعملاً کرے دکھا دے کمشین کوکس طرح چلاناچا ہے۔ انسان بھی ایک زیادہ پیجیدہ قسیم کی زندہ شین ہے۔ وہ پیدا ہو کر اچانک اپنے آب کو ایک ایسی دنیایس پاتا ہے جہال کسی پہاڑے اوپر یہ کھا ہوانہیں کہ یہ دنیا کیا۔ بے اوریہاں اس کوکس طرح رہنا چاہئے۔ دنیا کی تعلیم گا ہوں یں ایسے انجنیئر بھی تیار نہیں ہوتے جوزندگی کے راز کوجانیں اور انسان کے لئے علی رہما کا کام دے کیس۔ اسى صرورت كويورا كريف كے لئے خدان اپنے رسول بھيے - ہررسول اپنے ساتھ التركاكلام لايا - اس كلام ك دريعه خدا في انسان كوبتاياكه زندگى كى حقيقت كيا سع ا ورآدی کوکیاکرنا چا ہے اور کیانہیں کرنا چا ہے۔ اس کے ساتھ رسول تمام انسانوں کے المن خدا پرستان زندگی کانون تھے۔ آ دمی کن جذبات وخیالات کے ساتھ جے۔ وہ ا پینے رب کوکس طرح یا دکرے۔ انسانوں کے درمیان رہتنے ہوئے وہ لوگوں کے ساتھ کس طرح معاملہ کرے۔ اس کی دوستی اور دشمنی کی بنیا دکیا ہو۔ غرض ہرآ دمی صبح سے شام تک جزندگی گزارتاہے اس کاعلی نمونداس کورسول کی زندگی میں مل جاتا ہے ۔ فدانے اگرچے ہرآ دی کی فطرت میں حق اور ناحی کی تمیز رکھ دی ہے۔ زمین وآسمان میں بے شمار نشانیاں بھیلا دی ہیں جن سے آدمی سبق حاصل کرسکے ۔ تاہم اسی کے ساتھ خدانے انسانوں کی زبان میں اپنی کتاب بھی آناری اور انسانوں میں سے اپنے کچھ بندوں کومنتخب کرے اپنارسول مقرر کیا تاکہ ہدایت اور گم راہی کوسمجھنے میں آدمی کے ساتے کوئی مشىپرباقى نەرىپىر

## فتتم نبوت

بیغبرعربی حفرت محصلی الله علیه وسلم الله کے آخری دسول تھے۔ آپ کے بعد اب کوئی دسول نہیں آئے گا، بہال تک کہ قیامت آجائے۔

الله کی طوف سے جننے دسول آئے سب ایک ہی دین نے کرآئے۔ ان کے بولنے کی زبانیں الگ انگ تھیں مگر دین سب کا ایک تھا۔ مگر پھیلے نبیول کی تعلیمات کوان کے ماننے والے ان کی صلی حالت میں محفوظ نہ رکھ سکے۔ بہی وجہ ہے کہ بار بار بغیر آتے رہے تاکہ خدا کے دبن کو از سرنو تازہ اور زندہ کردیں۔ مگر حضرت محرصلی التہ علیہ وسلم کے بعد ایسا انقلاب آیا جس نے دین کواس کی صل حالت میں محفوظ کر دیا۔ اس سے اب نیا بیغر آنے کی صرورت باتی نہیں دہی ۔

رسول الندصی الدورمیں میں خوردیہ خداکا دین اس طرح قائم ہوگیا ہوآپ کے بعد ہر دور میں بیغم ہرکا بدل بن سکے۔خداک کتاب دیں ہی دیں محفوظ ہے جیسی کہ وہ آسمان سے اتری تھی ۔ حتیٰ کہ اب برلیں کے دور میں جیسی کر وہ دنیا بھر میں ہرا دمی تک بہنج گئی رسول کی زندگی ایک کا مل نمونہ کی جیٹیت سے سنند کتابی مجموعول میں مزیب ہوگئی رسول کے بعد ایک ایسی سنقل امت وجود میں ہم گئی جونسل درنسل قرآن وسنت کے علم کولوگوں تک پہنچاتی رہے اور اسی کے ساتھ دین کے طلقوں رمثلاً مناز کیسے پر حق جائے کو اس طرح علی طور پر بتاتی رہے کہی کو اس کی تعمیل میں دشواری ندرے ہر دور کا انسان دین کو تھیک اسی طرح باتا رہے جس طرح رسول کے ذرا مذکے انسانوں کو وہ رسول کے ذرا بعد ملا تھا۔

جب دین محفوظ ہوگیا اور لوگوں کے درمیان ہمیشہ کے لئے اس کا تسلس متائم ہوگیا تو اب نیا بنی آنے کی کوئی ضرورت باتی نہیں رہی ۔ اب خداکی کتاب۔ اور رسول کی سنت کے ذریعہ وہ کام ہوتا رہے گا جو پہلے رسول کے ذریعہ انجام پاتا تھا۔ پہلے یکام براہ راست رسولوں کے ذریعہ ہوگا۔

#### قيامت

ہرروزرات کے بعد دن آتا ہے۔ جو جیزیں رات کے وقت اندھیرے میں جی ہوئی تقیں دہ دن کے اجا ہے ہیں ایک ایک کرے سامنے آجاتی ہیں۔ اسی طرح موجودہ دنیا کے بعد آخرت کی دنیا آئے گی۔ اس وقت تمام حقیقتیں دن کی روشنی کی طرح کھل جائیں گی۔ آج آدمی اپنی برائی کومصنوعی اعمال میں جھپالیتا ہے۔ کسی کوخو بھورت الفاظ مل گئے ہیں جواس کی باطل بہتی کوحق بہتی کے روب میں بیش کرر ہے ہیں۔ کسی کے لئے اس کی ظاہری رونقیں اس کی باطنی گندگ کا پردہ بن گئی ہے۔ ہرآدمی کی حقیقت "رات "کی تاریکی میں ڈھکی ہوئی ہے۔ مگر قیادت اس طرح کے تمام پردول کو بھاڑ دے گی ، وہ دن کی روشنی کی طرح ہر جیز کو اس کی اصلی صالت میں دکھا دے گی۔

وه وقت می کیسا عجیب موگاجب حقیقتوں سے برده اٹھایا جائے گا۔اس دن ہرآدمی و بال کھڑا ہوا دکھائی دے گاجہاں وہ حقیقت کھا نہ کہ اس معنوی مقام برجہاں وہ آج اپنے کو کھڑا کئے ہوئے ہے۔

کتنے لوگ ہوآج افتدار کے مالک بنے ہوئے ہیں اس دن ان کے پاس عجز اور بے چارگ کے سوا کچھ نہ ہوگا۔ کتنے لوگ ہوآج انصاف کی کرسیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں اس دن وہ مجرموں سے کمٹرے میں کھڑے ہوئے نظراً ہیں گے۔ کتنے لوگ ہوآج اہم تحقیبت کا درجہ پاکٹر ہوئے ہیں اس دن وہ کیٹر کھڑوں سے زیادہ حقیر دکھائی دیں گے۔ کتنے لوگ جن کے پاس آج ہربات کا شان دار جواب ہے اس دن وہ ایسے بے جواب ہو چکے ہوں گے جیسے کہ ان کے یاس الفاظ ہی نہیں.

## جب موت آئے گی

اگرآب این دونوں آنھیں بندکرلیں نوساری دنیا آب کے لئے تاریک ہوجائے گا۔
سورج کی روشنی اور آسمان کی بلندی سے لے کر درختوں کی سرسبزیاں اورشہروں کی رفقیں تک
سب اندھیرے میں چھپ جائیں گا۔ ساری چزیں موجود ہوتے ہوئے بھی آب کے لئے غیر موجود
بن جائیں گا۔

اسی ہی کچھ مثال آخرت کی ہے۔ آخرت ایک کمل حقیقت ہے۔ بلکہ آخرت سب سے بلکہ تو مثال آخرت سب سے بلکہ تو مثال آخرت کی خون ہمارے لئے غیب میں ہے۔ اس کی طرف سے ہماری آنکھوں سے ہماری آنکھوں سے ہمادی آنکھوں سے ہمادی آنکھوں سے ہمادی آخرت کی دنیا کو اس طرح دیکھنے لگتا ہے جس طرح آج ایک بند آنکھ والا آنکھ کھولنے کے لید موجودہ دنیا کو دکھنا ہے۔

ایک شخص کی آنکھ پریٹی باندھ کر اس کو زندہ شیر کے سامنے کھڑا کر دیاجائے۔ وہ باکل بے خبر ہو کہ وہ کہال کھڑا ہے۔ اس حالت میں اچانک اس کی آنکھ کھول دی جائے۔ اس وقست زندہ اور کھلے ہوئے شیر کو ابنے سامنے دیکھ کراس کا جو حال ہوگا اس سے کہیں زیادہ بدحوای آدمی کے اور اس وقت طاری ہوگی جب کہ دہ موت کے بعد اچانک آخرت کو دیکھے گا۔

و فی خص جود نیا میں اپنے آپ کو بہت سے سہار دل کے درمیان پا آ تھا، اچانک دیکھے گاکہ دہ بالکل ہے سہار اہو چکا ہے۔ اس کے دہ دوست اس سے چھوٹ چکے ہوں گے جن کے درمیان وہ تفریح کرتا تھا۔ اس کے دہ بیری ہے اس کے لئے غیری چکے ہوں گے جن کو دہ اپناسجھ کرا بناسب کچھ ان کے اور پر قربان کررہا تھا۔ اس کے دہ ما دی اسباب جن بردہ اعتماد کئے ہوئے تھا، کرای کے جالے سے بی زیادہ بے خفیقت تا بت ہوں گے۔ دہ بائیں جن کو دہ بے دزن سجھ کرنظ انداز کر دیتا تھا دہ لوہے ادر سچھ سے بھی زیادہ سے در سے میں زیادہ سے تا بین کراس کے سامنے کھڑی ہوں گی۔

#### دوسری دنیا

خدا کی موجودہ دنیا مددرج کمل دنیا ہے مگراس کا نظام امتحان کے مقصد کے تحت
بنا باگیا ہے ، خدا کے منصوبہ کے تحت مستقل ا درمیاری دنیا دہ ہے جو جزا وسنزا کے
تقتاضوں کو پورا کرے۔ موجودہ دنیا میں ابسانہیں ہوتا۔ اس لئے امتحان کی مدت پوری
ہونے کے بعد خدا موجودہ دنیا کو توڑ دے گا اور دوسری زیادہ کا مل دنیا بنائے گا جہاں
برے لوگ اور اچھ لوگ ایک دوسرے سے الگ ہوجائیں اور ہر ایک اپنے علی کا تھیک تھیک
بدلہ پاسکے۔

موجودہ دنیا ہیں ایک بجیب وغریب تضاد نظراتا ہے۔ یہاں چڑیاں خداکی حمد کے نغے گاتی ہیں مگرانسان انسان کا قصیدہ پڑھتاہے۔ یہاں ستارے اور سیارے ایک دوسرے سے تحرا کے بغیرابنا سفر کرتے ہیں مگرانسان جان ہوجھ کرایساراستہ اختیار کرتا ہے جس میں اس کا دوسروں سے تحرا کو ہو۔ یہاں کوئی درخت دوسرے درخت کی کا طب نہیں کرنا۔ مگراسی دنیا میں ایک انسان دوسرے انسان کی تخریب کے منصوبے بناتا ہے نہیں کرنا۔ مگراسی دنیا میں ایک انسان دوسرے انسان کی تخریب کے منصوبے بناتا ہے کھاں لیما کھڑا ہوا درخت اپنا سایہ ترمین پر بھیا کرا ہے جُز کا افراد کرتا ہے مگرانسان کواگر کوئی بلندی حاصل ہوجائے تو وہ فوراً اکرٹے نے لگتاہے۔

انسان کا بر روبہ خداکی اس بسند کے سراسرخلاف ہے جو اس نے اپنی بوری کا کنات بیں نافذ کرد کھا ہے۔ وہ خداکے سوا بین نافذ کرد کھا ہے۔ وہ خداکی مرضی کے دہ اس تضاد کوختم کردے۔ وہ خداکی مرضی کے سوا برمرضی کو ناطل ثابت کردے۔

امخان کی مدت پوری ہونے کے بعد حدا موجودہ دنیا کو توٹر کر ایک اور دنیا بنائے گا۔ وہاں اچھے اور برے ایک دوسرے سے الگ کردے جائیں گے۔ اس کے بعد اچھے لوگ جنت میں ہوں گے اور برے لوگ جہنم بیں۔

#### جبيها بونا وبيها كامنا

کاٹنے کے دن وہی آ دمی کھیتی کاٹتا ہے جس نے کاٹنے کادن آنے سے بہلے کھیتی کی ہوا در وہی جنری کاٹنا ہے جواس نے اپنے کھیت میں بوئی تھی ۔ سی معاملہ آخرت کا بھی ہے ۔ آخرت میں بہر خض کو دی فصل ملے گی جواس نے موت سے بہلے دنیا میں بوئی تھی ۔ چوخص حسد وعدا وت اور خلم وخود بہتی کے طریقوں برحیات را وہ گویا اپنی زمین میں کا نئے دار درخت کا بہج بور ہا ہے اسیاشخص آخرت میں کا نئے دار کھیل پائے گا۔ اس کے بوکس جوشخص انصاف اور خیر خواہی اور اسیاشخص آخرت کا بہج بور ہا ہے ۔ اسیاشخص آخرت میں خوشبود ارکھیلوں کا وارث بنے گا۔

فدا انسان کو جنت کی طرف بلار ہا ہے جو ابدی آرام اور خوسٹیول کی جگہہے۔ مگر دہ بعد دن کی جھوٹی لذتوں بیں کھویا ہوا ہے، وہ خدا کی بچار کی طرف نہیں دوڑتا۔ وہ سجھنا ہے کہ بیں صاصل کررہا ہوں حالا تکہ وہ صرف کھورہا ہے۔ دنیا بیں مکان بناکر دہ سجھنا ہے کہ بیں اپنی زندگی کی تعمیر کررہا ہوں حالاں کہ وہ صرف ریت کی دیواریں کھڑی کررہا ہے ہوصرف اس کے بنتی ہیں کہ بنتے کے بعد ہمیشہ کے لئے گریڑیں۔

## جنت کس کے لئے

جنت کا داخلہ صرف اس کے لئے مکھاگیا ہے جس نے بردوسری عظمت کی نفی کرکے ایک خددا كى عظمت كوبايا موجس في البني سينه كو مردوسرى محبت سيضالى كرك اس مين صرف خدا کی محبت کوچگہ دی ہو۔ جب کسی سے کوئی اختلافی معاملہ ٹیرتا ہے اور آ دمی انصاف کو چھوڑ کھر بانصافی کارویدافتیار کرتا ہے تووہ اپنے لئے جنت میں بسائے جانے کا استحقاق کھودیت ہے۔ کیونکہ جنت انصاف بیندوں کی سنی ہے نکہ بے انصافوں کی سرائے رجب کسی سے شکایت پیدا ہونے کے موقع پر آ دمی کبراور سرکشی کا مطاہرہ کرتا ہے تو وہ یہ نابت کرتا ہے کہ وہ جنت کی دنیا میں بسائے جانے کے فابل نہیں ۔ کیونکہ جنت متو اصعین کے لیے ہے نہ کمٹنگرین کے لئے۔ جیکسی سے ان بن ہونے ہے آدمی اس کی بربادی کے منصوبے بنا آ ہے تووہ اپنے آپ کو جمنت کا ناابل ثابت كرديتا ہے۔ كيونكرجنت ان اوپنج إنسانوں كيستى ہے جرايك دوسرے كى عزت كرنے دالے ہوں ندکدایک دوسرے کی کاٹ کرنے والے رکسی غیرخدا پر تنقیدس کرجب آدمی کے عقیدت و مجت کے جذبات معطک اعظتے ہیں تو وہ تابت کرناہے کہ وہ جنت کی دنیا ہیں سبائے جانے کے قابل نہیں۔ کیونکر حبنت توان پاکیزہ روحوں کی کالونی ہے جوخدا کی محبت وعقیدت میں جیتے ہول نكدانسانوں ميں سيكسى انسان كى عقيدت دمجت ميں جب آدمى اپنى تعربعينسن كرلذت لينا ہے اورابنى عزت وشهرت كو ديجه كرخوس موتاب تووه جنت كى شهريت كوكهو ديتاب كيونكر جنت ان بنفس لوگوں کے لئے ہے جو صرف الله کی تعریف پر خوش ہوں اور الله کی کبریائی کو دیچے کران کی أنهيس تفظري موتى مبول - جب أدمى كے سامنے سچائى آئے اور وہ اس كے ساتھ اندھے بن كا معامل کرے تو وہ جنت میں بسائے جانے کا استحقاق کھودیتا ہے۔ کیونکہ جنت توان لوگوں کا مقام ہے جواینے آپ کو تق کے ساتھ اس طرح شامل کرلیں کردی کو بمیشہ بق کی صورت میں دیھیں اورباطل كوتم بيشه باطل كي صورت ميں \_

# صراطمتقيم

انسان کے لئے کامیابی کی منزل تک پہنچنے کا پدھارات مصرت ایک ہے اور وہ خدا کی طرف رفت دیا۔ خداکو اپناسی طرف رفت کرنا ہے۔ یعنی اپنی تمام توجہات اور سرگر میوں کو خدا کی طرف موٹر دینا۔ خداکو اپناسی کے مطابق زندگی گزارنا، یہی صراط مستقیم ہے۔ اس کے برعکس ہر دہ راست منزل سے بعث کا ہوارات تہ ہے جس میں خداکی طرف رخ نہ یا جاتا ہو۔

اپنے نفس کی مانگیں پوری کرنے میں لگار ہنا۔ کسی زندہ یامردہ شخص کی بڑائی میں گر رہنا، مثبت مقصد کے بجائے منفی چیزوں کی طرف دوڑنا۔ حسد اور نفض اور انتقام اور انانیت کے جذبات کے تخت علی کرنا۔ قوم یا وطن یا جاعت کو سب سے اونچا مقام دے کر اس کے لئے اپنے کو وقف کر دینا۔ یسب طیری راہیں، میں جو اصل راستہ کے دائیں بائیں سنے گئی ہیں۔ وہ اس منزل کے ادھرا دھرسے گزرجاتی ہیں اور اپنے مسافر کو منزل تک نہیں ہنے تیں۔

جب بھی ایسا ہوکہ آدمی کے دل میں خدا کے سواکسی آدر کی یا دسما جائے ، وہ خدا کے سوا
کسی اور کو پکارے اور خدا کے سواکسی اور کو اپنے جذبات کا مرکز بنائے ،اس کی سرگر میوں کا
دخ خدا کے سواکسی اور چیز کی طوف ہوجائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صراط مستقیم سے
حیث کے گیا، اس نے اپنے " نقطہ " سے خدا کے " نقطہ " کی طوف سفر نہیں کیا ۔

دیں گاڈی کی ایک بٹری ہوتی ہے۔ گاڈی اگر بٹری پر چلے تو وہ کا میابی کے ساتھ اپنی منزل تک پہنچ جاتی ہے۔ اور اگراس کے پہنے پٹری کے دائیں بائیں اتر جائیں تو اسس کا راستہ کھوٹا ہوجاتا ہے۔ وہ اپنی منزل پر پہنچنے میں کامیاب نہیں ہوتی۔ ایساہی معالمہ انسان کا ہے۔ انسان اگر سیدھا اپنے خدا کی طرف سفر کرے تو اس کا سفر صحیح طور پر جاری رہتا ہے۔ ادر بالا خراس کو منزل تک پہنچا دیتا ہے۔ اگر اس کے سفر کا رخ خدا کی طرف ندر ہے تو وہ بھٹک جاتا ہے اور بربادی کے سواکسی انجام تک نہیں پہنچتا۔

# اسلام زندگی کاخیمه نهیں

پانی کے گلاس میں بیھر کا ایک محر اڈالیں تو دہ اس کے اندر انزکر ایک کنارے بیھ جائے گا۔ دہ پانی میں بوگا مگر پانی سے انگ ہوگا۔ بیھر سیھر رہے گا اور پانی پانی۔ گر اسی گلاس میں جب آپ رنگ التے ہیں تو رنگ اور پانی دونوں مل کر ایک ہوجائے ہیں ۔ اب پانی رنگ سے الگ نہیں ہوتا بلکہ دونوں اس طرح مل جاتے ہیں کہ باہر سے دیھنے والاان میں کوئی فرق محسوس نہیں کرتا۔

اسلام کا معاملہ اور آ دمی کا معاملہ بھراور پانی جیسامعاملہ بہیں ہے بلکہ وہ رنگ اور پانی جیسامعاملہ بین ہوتا بلکہ وہ پانی جیسامعاملہ ہے میسلمان گی زندگی میں اسلام ایک علی دہ فیمہ کی طرح نہیں ہوتا بلکہ وہ اس کی پوری ہتی میں سماجا تا ہے۔ وہ اس کے جذبات میں شامل ہوکر اس کے دل کی دھوکن بن جاتا ہے۔ وہ اس کی سوچ میں اس طرح داخل ہوتا ہے کہ اس کا ذہن اس کے مطابق ڈھل جاتا ہے۔ اسلام اس کی آ نکھ بن جاتا ہے جس سے وہ دیجتا ہے۔ وہ اس کی زبان بن جاتا ہے جس سے وہ دیجتا ہے۔ وہ اس کی زبان بن جاتا ہے کہ اس کا ہوتا ہے۔ اسلام اس کی آ نکھ بن جاتا ہے جس سے وہ دیجتا ہے۔ وہ اس کی زبان بن جاتا ہے اسلام اس کی آ بی ہے جو آ دمی کے اوپر اس طرح جھا جا ہے کہ اس کی کوئی جسنر کا روائیال کرتا ہے۔ اسلام و بی ہے جو آ دمی کے اوپر اس طرح جھا جا ہے کہ اس کی کوئی جسنر اس سے باہر ندر ہے۔ اس کے ہر بول میں اسلام کی حجا کہ ہو۔ اس کا ہر عمل اسلام کے رنگ میں دیکا ہوا ہو۔

جواسلام پانی میں بیقر کی طرح رہے وہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام وی ہے جو پانی کے اندر نگ کی طرح گھل جائے۔ آدمی کو کسی سے مجبت ہوتو اس کا پورا وجو داس سے محبت کرتا ہے۔ اس کو کسی سے نفرت ہوتو اس کا پورا وجو داس سے نفرت کرنے لگتا ہے۔ اسی طسرح جب کوئی شخص اسلام کو حقیقی معنوں میں اپنا تا ہے تو وہ اس کے پورے وجود کاممثلہ بن جاتا ہے۔ وہ کہیں بھی اسلام سے الگ نہیں ہوتا اور نہ اسلام اس سے۔

## التدكى عبادت

بختی اللّہ کی عبادت کرے وہ صرف اللّہ کو بکار نے لگتا ہے۔ اسی بکار کے ایک روزمرہ طریقہ کا نام نماز ہے۔ وہ اپنے رب میں اتنام شغول ہوتا ہے کہ اس کی اپنی ضرور تیں بھی اس سے کم ہوجاتی ہیں ، اسی کی ایک متعین صورت کا نام روزہ ہے۔ اس کا شوق اس کو اکسانا ہے کہ وہ اللّٰہ کی طرف دوڑے ، اسی کے ایک تاریخی علی کا نام حج ہے۔ اس کا سابقہ جب انسانوں سے پڑتا ہے تولوگوں کے ساتھ بھی وہ اسی عنایت کا سلوک کرنے لگتا ہے جس عنایت کو وہ اسی عنایت کا سلوک کرنے لگتا ہے جس عنایت کو وہ اپنے لئے اپنے رب سے مانگ رہا ہے، اسی کے ایک مقردہ نظام کا نام زکواۃ ہے۔

جوشخص الله کاعابد ہو، اس کی پوری زندگی اندر سے باہر تک عبادت بن جاتی ہے۔ وہ اللہ کا ہوجاتا ہے اور اللہ اس کا ۔ وہ جھکتا ہے اس کو اندلیشہ ہوتا ہے تو صرف اللہ کا اندلیشہ ہوتا ہے دل میں محبت کے جذبات ا منڈتے ہیں توصرف اللہ کے لئے امنڈتے ہیں توصرف اللہ کے لئے امنڈتے ہیں۔ دہ زندگی کے معاملات میں لحاظ کرتا ہے توصرف اللہ کا لحاظ کرتا ہے۔ وہ ا بینے آپ کو پوری طرح اللہ کے حوالے کر دیتا ہے۔

# بيرنش كأقسبي

پرستش کسی صورت کانام نہیں بلکہ پرستش ایک حقیقت کانام ہے یمی پیزسے سب سے زیادہ الگاؤ کسی چیز کے برتری کا اتنا غلبہ کہ اس کے مقابلہ میں دوسری تمام چیزی غیراہم بن جائیں ہیں پرستش سے اور اس اعتبار سے آدمی جیز کو اپنی زندگی میں شامل کرے وہ اس کی پرستش کر رہا ہے ۔ خواہ وہ زبان سے می دوسری چیز کے پرستار ہونے کا افرار کرتا ہو۔

جب آدمی ایک شخص کو بیمقام دیتا ہے کہ اس کے آگے اس کی گردن جھک جائے تو دہ اس کی گردن جھک جائے تو دہ اس کی برستش کرتا ہے۔ جب آدمی اپنے ایک فائدہ کو یہ اہمیت دیتا ہے کہ اس کی خاطر دہ دوسری تمام بچیزوں کو نظر انداز کردے تو دہ اس کی برستش کرتا ہے۔ جب آدمی مال کو اس قابل جھتا ہے کہ دہ اس سے اپنی امیدیں اور تمنائیں وابستہ کرے تو دہ اس کی پرستش کرتا ہے۔

اسی طرح جب آدمی ایک رواج کو برجینیت دیتا ہے کہ ہردوسے تقاضے سے بے پروا ہوکر وہ اس کو پورا کرے تو وہ رواج کی پرستش کرتا ہے۔ جب آدمی کے خلاف ابجر نے والے نفسانی جذبات سے اتنام خلوب ہوتا ہے کہ ہر دوسری چیز کو نظرانداز کر کے اس کو اپنے انتحت می جندبات کا نشانہ بنا تاہے تو وہ اپنے نفس کی پرشش کرتا ہے ۔ جب آدمی معیار زندگی کے مسکلہ سے اتنام خوب ہوتا ہے کہ اپنے وقت اور کمائی کو تمام تر اپنے دنیوی معیار کو بڑھانے ہیں لگا دیتا ہے تو وہ میاہ کی پرستش کرتا ہے کہ وہ اپنا سب بود وہ میا داندگی کی پرستش کرتا ہے ۔ جب آدمی جاہ وہ جاہ کی پرستش کرتا ہے ۔ دنیا بی آدمی کا بھی دے کرا پنے کو اونجا اٹھانا چا ہتا ہے تو وہ جاہ کی پرستش کرتا ہے ۔ دنیا بی آدمی کا استحال بہت کہ ہراعتبار سے وہ صرف ایک خدا کی پرستش کرے، پرستش میں اس کے ساتھ کسی بھی دوسری چیز کو شرکے بن کرے ۔ اس کا لگا کو اس کا احترام ، اس کی وابستی ، اس کا جمکنا ، سب یکھ سب سے زیادہ صرف اللہ کے لئے ہوجائے۔

## مومن کے صبح و شام

مسلمان سویر بسترسے اٹھتا ہے تواس کی زبان پر یہ دعا ہوتی ہے کہ خدایا تیراشکر ہے، تونے مجھے سلایا اور تونے مجھے بیدارکیا ۔ وہ پاک صاف ہوکر فجر کی نمازے لئے مبحد بہن بات ہوں کہ ایک اور اس کے مقابلہ بیں ابن بندگ کا عراف کرے ۔ وہ قرآن کا ایک حصہ پڑھ کر معلوم کرتا ہے کہ اس کا رب اس سے کیا چا ہتا ہے ۔ اس کے بعد وہ زندگی کی سرگرمیوں میں لگ جاتا ہے ۔ ون کے دوران میں اس برتین نمازوں کے اوقات آتے ہیں۔ ظہر ، عصرا ورمغرب ۔ ہم نماز کے وقت وہ اینا کام چوڑ کرا ہے اس طرح وہ ظام رکرتا ہے کہ وہ ابن زندگی بین بیل حیث خداکو دیتا ہے نہ کہ می اور کو۔

جب اس کو بھوک مگتی ہے اور وہ کھانا کھا تاہے اور بانی بیتا ہے تواس کا بال بال فرا کے شکرین ڈوب جا تا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ فدایا تونے کیسا بجیب پانی بنایا جس سے میں اپنی بھوک مٹا وُل بجب اس اپنی بھوک مٹا وُل بجب اس کو کوئی کا میا بی بھوک مٹا وُل بجب اس کو کوئی کا میا بی بھوٹی ہے تو وہ اس کو فدائی طرف سے بھوکر شکر اداکرتا ہے ۔ کوئی ناکا می ہوتی ہے تو وہ اس کو فدائی طرف سے بھوکر شکر اداکرتا ہے ۔ کوئی ناکا می بیش آتا ہے تو وہ اس سے یہ جھوکر اللہ سے لافی کی دعاکرتا ہے۔ جب کسی سے اس کا سابعت ہوتی آتا ہے تو وہ اس سے یہ جھوکر مواملہ کرتا ہے کہ فلا اس کو دیکھ رہا ہے اور ایک روز اس ہوری زندگی کا حساب ہے گا اس طرح رات آجانی ہے۔ اب وہ اپنی ضرور بات سے فادع ہورے اس کی زبادہ اپنے کو پاک صاف کرتا ہے اور روات کی آخری نماز پڑر معکر سوجا تا ہے۔ سوت ہوئے اس کی زبان پر یہ دعا ہوتی ہے: فدایا تیرے ہاتھ میں میری زندگی ہے اور تیرے ہاتھ میں میری موت ہے۔ مجھ کو معاف فرما اور مجھ کو اپنی رحمتوں کے سایمیں داخل فرما ۔ سلمان اپنی زندگی کا نظام فداکو سامنے رکھ کر بنا تا ہے نکوفدا سے آزاد ہوکر۔

## التدكى راه يس خرج

آدمی کے پاس جو کچھ ہے خداکا دیا ہوا ہے۔ آدمی کی زندگ اور اس کا اتا شرب کچھ خداکا دیا ہوا ہے۔ آدمی کی زندگ اور اس کا اتا شرب کچھ خداکا دیا ہے دہ اس کو خداکی خدمی کو دیا ہے دہ اس کو اس کو استاد کے قدموں میں ڈال دے۔ استاد کی راہ میں اینا مال خرج کرنا الفتد کے لئے اسی حوامگی کی ایک علامت ہے۔ کہ

آدی دنیا بیس جو کچھ کمآنا ہے اس کے کمآنا ہے کہ ضدا نے اس کو ہاتھ اور پاؤں دے ہیں جن سے وہ کل کرے۔ اس کو آنکھ اور زبان دی ہے جس سے وہ دیکھے اور بولے اس کو دماغ دیا ہے جس سے دہ سوچ اور منصوبہ بنائ کی ایک ایسی دنیا میں رکھا جو پوری طرح اس کے تابع ہے۔ دنیا کی ہر چیزا س طرح بنائ کی ایک ایسی دنیا میں کو جس طرح با ہے کام بیں لائے۔ اگر ایسانہ ہو تو آدمی جسم و دماغ کی تمام طاقتیں رکھتے ہوئے بھی دنیا سے کوئی فائدہ صاصل نہ کرسکے گا اگر گیہوں کا دماغ کی تمام طاقتیں رکھتے ہوئے بھی دنیا سے کوئی فائدہ صاصل نہ کرسے گا اگر گیہوں کا دانہ فعمل کی صورت میں نہا گے بلکہ بچھر کے گوڑوں کی طرح زمین میں بڑا رہے توانسان کے دانہ فعمل کی صورت میں نہا تا ممکن ہوجائے فطرت کی طرح زمین میں بڑا رہے توانسان کے تو نہی پیدا ہوا ور نہ کوئی سواری حرکت کرے ۔ حقیقت یہ ہے کہ موجودہ دنیا میں انسان ہو تو نہی پیدا ہوا در نہ کوئی سواری حرکت کرے ۔ حقیقت یہ ہے کہ موجودہ دنیا میں انسان ہو کہ کہ نگر کر اندر ہے کہ اور کی مدد کہ کہ کی کو اسٹر کے دین کی راہ میں خریج کرے ۔ وہ اس سے اللہ کے کمزور بندوں کی مدد این کہ کہ کی کو اسٹر کے دین کی راہ میں خریج کرے ۔ وہ اس سے اللہ کے کمزور بندوں کی مدد کرے ۔ خدا کی دور ان کی دور کو کہ کو ان دور کی دور کی دور کی دور کر دور کی دور کر دور کی دور کر دور کی دور کر دور کا کہ دور کی دور کر دور کی دور کر دور کی دور کی دور کر دور کی دور کی دور کی دور کر دور کی دور کیا کہ کی دور کیا کی دور کیا کہ کی دور کیا کی دور کیا کی دور کیا کھور کی دور کیا کی دور کیا کہ کی دور کیا کیا کی دور کی دور کیا کی دور کی دور کی دور کیا کی دور کیا کی دور کیا کی دور ک

الله کی داہ کاخریے وہ ہے جو صرف اللہ کے لئے ہونہ کہ شہرت یا عزت یا بدلہ پانے کے لئے۔ مال کے ذریعہ آدمی اپنے آپ کو دنیا کی مصبعتوں سے بچاتا ہے۔ اللہ کی راہ میں دیا ہوا مال وہ ہے جس کو آخرت کی مصیتوں سے نجات پانے کے لئے دیا جائے۔

#### اسلامى اخسلاق

اسلامی اخلاق دوسر کفظول بین خدائی اخلاق ہے۔ بینی بندول کے ساتھ معاملہ کرنے بین اسی فیاضی اور وسعت کا معاملہ کرنا جو معاملہ ان کا خدا ان کے ساتھ کردہا ہے۔ قرآن بین ارشاد ہوا ہے: اور اگرتم معاف کردو اور درگزر کرو اور بخش دوتوانٹر مخشنے والا مہربان ہے (تغابی ہما) یعنی جبکسی سے بخی باان بن ہوجائے توقع دہ انداز اختیار کرو جو خدا کا انداز ہے۔ خدا آدئی خلطی کو معاف کرتا ہے اورکسی کی غلطی کی وجہ سے اپنی مہربانیاں اس سے اٹھا نہیں لیتا۔ بہ حال تھا را ہونا چاہتے۔ تھا رے بارے بیں کوئی شخص ایسی بات کہہ دے جس سے تم کو تکلیف بینے جائے ، کوئی ایسا سلوک کریے جو تمھا دے لئے شکا بیت کا باعث ہو تو محف اس وجہ سے تم اس کی طون سے اپنے دل کو برانہ کرلو بلکہ غلطی کو نظر اندا ذکر کے اور شکا بیت کو بحلا کر اس سے معاملہ سے معاملہ کرو۔

اسلامی اضلافی اضلافیات ایک لفظ میں وسوت ظرت کی اضلاقیات کانام ہے۔ عام طور پرلوگوں کا اضلاق اِس کے تابع ہوتا ہے کہ کسی نے ان کے بارے میں کیا کہا ہے اور کیا کیا ہے مسلمان وہ ہے جوکسی نے کیا کہا اور کسی نے کیا کہا جیسی بانوں سے اوپراٹھ کر لوگوں سے معاملہ کرے ۔ اس کا اخلاق خدا کے حکم کے تحت بنا ہو ندکہ روعل کی نفسیات کے تخت ۔ اسلامی اخلاق کا اعلیٰ معیاریہ ہے کہ آ دی دوسرے کونفع بہنچانے والا بنے ، وہ دوسروں کے کام آئے۔ اوراگرکوئ شخص یہ طافت نہیں رکھتا کہ وہ دوسرے کونفع بہنچائے تو آخری درج یہ ہے کہ وہ دوسروں کو اپنی برائی سے بچائے ۔ اس کی زبان اور اس کے باتھ یا وی سے دوسرے لوگوئی ورج نہیں ۔ اس کے بعد اسلامی اخلاق کا کوئی ورج نہیں ۔

# اتحاد کی جر تواضع

عاتی امدادالشرصاحب (۹۹ ۱- ۱۸ ۱۷) نے فرمایا : اتفاق کی جڑتو اضع ہے۔ اگر بخض کاحال یہ موجائے کہ وہ اپنے مقابلہ میں دوسرے کو بہتر سمجھنے لگے تو نااتفاقی کی فریت ہی نہ آئے۔ کیوں کہ نا اتفاقی ای سبب سے بیدا موتی ہے کہ ہر شخص اپنے آپ کو دوسرے سے بہتر سمجھتا ہے اور اپنی ذات کو اور اپنی بات کو ہرحال میں او برر کھنا چاہتا ہے دوسرے سے بہتر سمجھتا واس کے بعد احتلاف کس بات بر ہوگا۔

بہت سے لوگ ایک ساتھ رہتے ہوں تو باربار ایسا ہوتا ہے کہ ایک دوسرے سے مائے یا مفا دکا اختلاف ببیدا ہوجاتا ہے۔ ایسے موقع پر ہرآدی کے اندرابی بہتری کا احساس جاگ اٹھتا ہے۔ میری رائے سب سے ابھی ہے ، میرا حق سب سے زیادہ ہے میرے مفاد کا تحفظ سب سے بہلے ضروری ہے۔ یہ احساسات ہرآدی کو دوسرے آدمی کا حریف بنا دیتے ہیں اور آپس کا اختلاف شروع ہوجاتا ہے۔ ایسے موقع پر اگر دونوں فرق اکر جائیں تو باہمی اختلاف جنم لیتا ہے۔ اس کے برکس اگر ایک آدی تو اضع کا انداز اختیا کرے، وہ ابنی رائے یا اپنے مفاد کو اوپر رکھنے کے بجائے بنچے رکھنے پر راضی ہوجائے تو اس کے بعد اختلاف خود بخود خود خم ہوجائے گا۔ اور معاشرہ میں اتحاد کے سواکوئی چیند اس کے بعد اختلاف کے باقی نہ رہے گی۔ اختلاف کے باوجود مخد ہونے کا نام اتحاد ہے نہ کہ اختلاف کے بغیر تحد ہونے کا نام اتحاد ہے نہ کہ اختلاف کے بغیر تحد ہونے کا۔ اور معاشرہ میں اتحاد ہے نہ کہ اختلاف کے بغیر تحد ہونے کا۔ اور محد ہونے کا نام اتحاد ہے نہ کہ اختلاف کے بغیر تحد ہونے کا۔ اور محد ہونے کا نام اتحاد ہے نہ کہ اختلاف کے بغیر تحد ہونے کا۔ اور محد ہونے کا نام اتحاد ہے نہ کہ اختلاف کے بغیر تحد ہونے کا۔ اور محد ہونے کا نام اتحاد ہے نہ کہ اختلاف کے بغیر تحد ہونے کا۔ اور محد ہونے کا نام اتحاد ہونے کا۔ اور محد ہونے کا نام اتحاد ہے نہ کہ اختلاف کے بغیر تحد ہونے کا۔ اور محد ہونے کا نام اتحاد ہے نہ کہ اختلاف کے بغیر تحد ہونے کا۔ اور محد ہونے کا۔ اور محد ہونے کا۔ اور محد ہونے کا نام اتحاد ہونے کا۔ کا۔

بہمکن نمیں کہ لوگوں کے درمیان اختلات اورشکایت بیدا نہو۔ اختلات اور شکایت کا بیدا ہونا بائک فطری ہے۔ اس لئے باہی اتحاد کی صورت صرف ایک ہے۔ اور وہ یہ کہ لوگ اختلات سے دل میلا نکریں۔ اختلات کے باد جود باہم متحد م وکر رہیں۔

#### وعظ کون کرے

یہ معاملہ تحریر کا بھی ہے۔ آدمی کو چاہئے کہ اتنا زیادہ مطالعہ کرے کہ معلومات اس کے ذہن سے ابلنے لگیں۔ متعلقہ موضوع پر جو ذخیرہ تیار ہو جکا ہے اس کو چھاننے کے بعد وہ محسوس کرے کہ اب بھی کچھ محففے کے لئے باتی ہے۔ اس کاحال یہ ہوجائے کہ اس کی معلومات تھائے نہ تھیں اور اس کی بے تابی رو کے نہ رکے رجب یہ تو بت آجائے اس وقت آدمی کو سکھنے کے لئے اسٹھنا چاہئے۔ اس کے بغیر جولوگ محسیں وہ صرف سفید کا غذکو سیاہ کرے کا کام کری گے اور اس کے بغیر جولوگ بولیں وہ صرف نضائی شور وغل میں اضافہ کا باعث ہونگے اس طرح کا لکھنا اور لولنا نہ سننے والوں کو کوئی فائدہ دیتا ہے اور نہ سانے والوں کو

واعظ کا دعظ کوئی کھیل تماشانہیں ، وہ بندوں کے سامنے خداکی نمائندگی ہے۔ اس کام کو کرنے کا حق صرف اس شخص کو ہے جواپنی ستی کو خدا میں گم کردے۔ جولوگ اس کے بنسیسر واعظ بنیں وہ حقیقة مجرم ہیں نہ کہ داعظ۔

# سجانى كااعترات

سیائی دنیایی خدائی نامندہ ہے سیائی کونہ ماننا خداکونہ ماننا ہے۔خداکی زمین پر
سب سے براجرم یہ ہے کہ آ دمی کے سامنے ایک سیائی آئے اوروہ اس کا اعتراف ندکرے۔
سیائی خداکی طوت سے ہوتی ہے۔ اس لئے جس نے پائی گونہیں مانا اس نے خداکو نہیں مانا۔
سیائی خداکی اجبنی چیز نہیں۔ وہ آ دمی کی فطرت میں گندھی ہوئی ہے۔ وہ آ دمی کے لئے ایک جانی کونہیں ہوئی ہے۔ وہ آ دمی کے لئے ایک جانی پیران چیز ہیں۔
مانی پرچانی چیز ہے۔ بھرآ دمی اس کا اعتراف کیوں نہیں کرتا۔ اس کی وجر نفسیاتی رکا وہیں ہیں۔
کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سیجان کو ماننے میں دنیوی صلحوں کا نظام تو میتا ہوا نظرآ تا ہے کبھی اعتراف کو میں بوجات یہ کروہ اپنے آپ کو اونیے مقام سے آثار نے پر راہنی ہوجائے۔
کبھی سیجانی کو ماننے میں یہ وجہ مانع ہوجات ہے کہ چشخص سیجانی کو بیش کر رہا ہے وہ ایک عمولی گومی سیجانی کو دیا ہے وہ ایک ایسی چیز کا انکاد کر ویتا ہے جس کے بدے میں اگر وہ سیجیدہ ذہن پر علیہ بایستی ہیں۔ وہ ایک ایسی چیز کا انکاد کر ویتا ہے جس کے بدے میں اگر وہ سیجیدہ فرکس سوچے تو اس کا دل گوا ہی دے کہ بلاست ہو وہ حقیقت ہے۔

یہ دنیا امتحان کی دنیا ہے۔ یہاں خدا خود سامنے نہیں آتا۔ یہاں وہ سچائی کے روب
یں نظاہر ہوتا ہے۔ دنیا بیں آدمی کا امتحان بہت کہ دہ خدا کو سچائی کے بہاس بیں دیکھ لے
اور اس کے آگر ٹرپ مہرار جب کوئی سچائی ظاہر ہوتوگو یا خدانے اپنا جلوہ دکھایا۔ اس
وقت جوشخص عنا دا ور گھمنڈ اور صلحت پرسی بیں بڑکر سچائی کونظر انداز کر دے اس نے خدا کو
نظر انداز کیا۔ اس نے خداکو نہ پہچانا۔ اس نے اپنے آپ کو خدا سے ٹر اسمجھا۔ اسس سے اپنے
تقاضوں کو خدا کے تقاضے پر ترجی دی۔ ایسا شخص آخرت میں سب سے زیادہ بے سہار اہوگا۔
کیونکہ اس دن خدا اس کو نظر انداز کر دے گا۔ اور جس کو خدا نظر انداز کر دے اس کے لئے زمین د
آسمان میں کوئی شھکان نہیں ۔

# انسانول كى تين قسميں

ایمان واسلام کا اعلی درجریہ ہے کہ آ دمی اللہ سے درتا ہو۔ وہ اپنے معاملات میں اللہ کی طرف رجوئ کرنے والا ہو۔ وہ اس طرح زندگی گزارے گویا وہ اپنے آپ برخلاکی نگرا نی قائم کئے ہوئے ہے۔ وہ خداکونہ دیجھتے ہوئے بھی تمام دکھائی دینے والی طاقتوں سے زیا وہ اس کا اندیشہ دکھتا ہو۔ وہ خدا کے پاس ایسا دل کر پہنچے جو دنیا کی زندگی میں ہمیشہ خدا کی طرف متوجر دہا ہو۔ یہ اللہ کے مطلوب اور مجبوب بندے ہیں۔ جب اللہ کی خاطر وہ دنیا کا دکھ اٹھاکر آخرت میں ہمینی گے تو ان کا رب ان کو نہال کر دے گا۔ وہ ان سے کہے گاکہ ہرے محمد باغوں والے منتی مکانات میں واض ہوجا و اور ہمیشہ وہاں رہو۔ یہاں تھارے سے وہ مس کھے ہے جتم چاہو۔ اور ہمارے اتھا ہ انعامات اس کے علاوہ ہیں۔ (ق ۱۳۵۰)

دوسرے توگ وہ بیں جوالٹر برایمان لائے اور عمل صالح کیا۔ تاہم ان سے کونامیاں بھی ہوئیں۔ ان کے تھیک کام میں غلط کام بھی شامل ہونا رہا۔ مگراس کمزوری کے باوجود وہ ڈھیرٹ نہیں بنے ۔ وہ اپنی غلطی کا اعترات کرکے اللہ سے معافی مانعی سے ۔ وہ اپنی غلطی کا اعترات کرکے اللہ سے معافی مانعی سے دو ہار بار اس کی طرف بیٹنے کی کوشش کرتے رہے ۔ امید ہے کہ اللہ ان کو بھی اپنی رحمت کے سابیہ بیں بے لے گا۔ وہ جب خدا کی طرف لوٹے تو خدا بھی ان کی طرف لوٹے گا۔ کیول کہ وہ بخشنے والا مہریان ہے (تو یہ ۱۰۲)

اس کے بعد تعیب اگروہ وہ ہے جس نے نفس بیستی، دنیاطلبی اور گھمنڈ کو اپنا دین بنایا۔ انھوں نے ابنی ٹربان اللہ کے لئے بن نہیں کی ۔ ان کے قدم اللہ کے لئے نہیں رکے ۔ ایسے لوگوں کے لئے آخرت میں جہنم کی اگ کے سوا اور کچھ نہیں ۔ بیدہ لوگ ہیں جو خدا کے لئے نہیں جئے بلکہ اینے لئے جئے ۔ انھوں نے آخرت کی فکر نہیں کی ملکہ دنیا کی فکر کی ۔ ایسی حالت میں کیسے ممکن ہے کہ وہ خدا کی ابدی دنیا میں عزت کا مقام حاصل کرسکیں ( ہود ۱۱ – ۱۵)

### خداكاانعيام

آدمی کوچاہئے کہ خداسے اتنا قریب ہوجائے کہ ہروقت اس کوخداکی یاد آئی رہے ۔اللہ کی بڑائی کا احساس اس کے ادبیر اتنا چھاجائے کہ اپنا وجود اس کو بے حقیقت نظر آنے گے۔ برنت اور جہنم کا اس کو اتنا بیتا ہوجائے کہ دنیا کے اللم و تکلیف سے زیادہ اس کو آخرت کے آرام و تکلیف کی فکر رہنے لگے۔ وہ اپنے آپ کو اتنا اوبیرا تھائے کہ اپنی غلطیاں اس کو اس طرح دکھائی دینے تیس می فکر رہنے لگے۔ وہ اپنے آپ کو نفسیاتی گرمہوں سے اتنا آزاد کر لے کہ اختلات اور شکایت کے باوجود دوسرے کے لئے اس کے دل سے دعائیں تکلئے آزاد کر لے کہ اختلات اور شکایت کے باوجود دوسرے کے لئے اس کے دل سے دعائیں تکلئے لگیں۔ یقی کا اعتراف نہ کرنا اس کو ایسا معلوم ہوگویا وہ اپنے آپ کو قتل کر رہا ہے۔ دو سرے کا آس بیانہ بین آگ لگار ہا ہے۔ دو سرے کا آس بیانہ اور بینی وہ نوگ داپیت میں جگہ دے گا۔

بولوگ اللہ کے بیند سے بن جائیں، ان کے لئے اللہ کا دعدہ ہے کہ وہ دنیا ہیں انھیں غالب کرے گا۔ یہ غلیمان کی خدا پرستی کا اصل انعام نہیں بلکہ اصل انعام کی ابندائی علامت ہے۔ خدا پرستوں کے لئے اللہ فی خدا پرستوں کے لئے اللہ فی مقدر کررکھا ہے وہ یہ ہے کہ قیامت کے بعد آنے والی دنیا میں وہ ان کوغلبہ وسر بلندی عطاکر ہے۔ ان کو ہر قسم کے خوف اور حزن سے پاک کرے اپنی رحمتیں اور خمتیں دائی طور پر ان کی وراثت ہیں دے دے۔ اس کا نام جنت والی زندگی ہے جو آخر ت میں مومنین صالحین کو حاصل ہوگی۔ مگر جب اہل ایمان کا کوئی قابل لحاظ گروہ بن جا آپ میں مومنین صالحین کو حاصل ہوگی۔ مگر جب اہل ایمان کا کوئی قابل لحاظ گروہ بن جا آپ انسانوں کومغلوب کرے دکھا یا جا آپ کہ آخرت کی ابدی دنیا ہیں کوئی ور ارتر تری کے مقام انسانوں کومغلوب کرے دکھا یا جا آپ ہے کہ آخرت کی ابدی دنیا ہیں کوئی ور اور بیتی اور بر تری کے مقام انسانوں کومغلوب کرے دکھا یا جا آپ ہے کہ آخرت کی ابدی دنیا ہیں کوئی ور تری کے دکھا کوئی ور ان دلت اور بسبتی کے گڑھے ہیں ڈوال دیا جائے گا۔

## اسلامی زندگی

اسلام کاخلاصہ دولفظوں ہیں یہ ہے ۔۔۔۔۔اللہ کا ڈراور بندوں کی خرخوای ۔
مسلمان وہ ہے جواس حقیقت کو پالے کہ ساری طافتیں صرف اللہ کے پاس ہیں اور انسان اس
کے مقابلہ ہیں صرف ایک عاجز مخلوق ہے۔ دنیا ہیں بظاہر آدمی کو جواضیار ملاہواہے وہ صرف
امتحان کے لئے ہے۔ امتحان کی مدت ختم ہوتے ہی خداغیب کے پردے کو ہٹا دے گا۔ اس
وقت خلاکی خلائی اور اس کے مقابلہ ہیں انسان کی ہے ہی اس طرح کھل جائے گی کہ آدمی بالل وقت خلاکی خلائی اس دن وہ حقیقتوں کو اس طرح دیکھے گاکہ ان کو مانے بغیر اس کے لئے چا رہ
نہ ہوگا۔

مسلمان وہ ہے جواس آنے والے دن کواس کے آنے سے پہلے دیکھ نے ۔ ایسا شخف دنیا ہیں اس طرح رہے لگتا ہے جیسے وہ خدا کو اپنے اوپر نگرانی کرتے ہوئے دیکھ رہا ہے۔ وہ جب زبان کھولتا ہے تواس کا ایمان اس کی زبان پڑلیتا ہے اوراس سے کہتا ہے کہ بولو تو تق بات بولو ور نہ جب رہو۔ وہ جب چلنا چاہتا ہے تو خدا کا تو فت اس کے سامنے آکر کھ سڑا ہو جاتا ہے اوراس سے کہتا ہے کہ چلوتو ضح سمت ہیں چلو ور نہ اپنے قدموں کو چلنے سے روک لو۔ اس کا یہا حساس کہ خدا اس کو دیکھ دہا ہے اس کا یہا حساس کہ خدا اس کو دیکھ دہا ہے اس کا ور نہ اس کے دو تو کی کے اس بھت نہیں ہوتی ۔ اس کا یہا حساس کہ خدا راضی ہو۔ اور جس جیزسے خدا راضی نہ ہواس کے کرنے کی اسے بہت نہیں ہوتی ۔ وہ جس سے خدا راضی ہو۔ اور جس جیزسے خدا راضی نہ ہوا سے کرنے کی اسے بہت نہیں ہوتیا ۔ وہ ایسے آدمی کے دل ہیں بندوں کے لئے غیر خوا ہی کے سوا اور کی نہیں ہوتیا ۔ وہ بندوں کو اس عہر بان کی نظر سے دیکھنے لگتا ہے جس نظر سے ان کا خدا انفیس دیکھ رہا ہے وہ بندوں کے ساتھ معاملہ کرنے ہیں اپنے آپ کو اسی ہے لاگ انصا فٹ کے ترازو پر کھڑا کر دیتا ہے جس بدلاگ انصافت کے ترازو پر کھڑا کر دیتا ہے جس بدلاگ انصافت کے ترازو پر کھڑا کر دیتا ہے جس بدلاگ انصافت کے تراز و پر کا گنا تا کا خالی و مالک آخر کا رسب کو کھڑا کرنے والا ہے ۔

#### حقيقت كيمطابق

اسلام کیاہے ، فطرت کے مطابق زندگی گزارنا۔ دنیا بیں اس طسرہ رہنا جیسا کہ حقیقت کے اعتبارے آدمی خودسے نہیں بن گیا۔ اس کو خدانے بنایا ہے۔ آدمی خودسے نہیں بن گیا۔ اس کو خدانے بنایا ہے۔ اس حقیقت کے مطابق زندگی یہ ہے کہ آدمی خدائی بڑائی کو مانے اور اسس کا احسان مند ہو۔ آدمی کے اندر ڈر اور مجبت کے جذبات ہیں۔ وہ کسی چیز براعتما دکرنا چا ہت احسان مند ہو۔ آدمی کے اندر ڈر اور محب کا مرکز بنا تا ہے۔ اب حقیقت کے مطابق زندگی یہ ہے کہ آدمی ان چیز ہو گئی یہ ہے کہ آدمی ان چیز ہو گئی ہے کہ آدمی ان چیز ہو گئی ان میں مغدا کو ابنا مرکز بنا تا ہے۔ اب حقیقت کے مطابق زندگی یہ ہے کہ آدمی ان چیز ہو گئی آدمی کو گئی افتیار صاصل نہیں۔

دنیا بیل جقنے آدمی پیدا ہوئے باپیداہوں کے سب کے باپ آدم ہیں ، سب الاخرایک ہی ماں باپ کی اولادہیں۔ اس کے حقیقت کے مطابق زندگی یہ ہے کہ ہر آدمی کے اندر دوسرے کا نیرخواہ ہو، ہرایک دوسرے کے ساتھ بھائیوں کا سا برتا دُکرے۔ ہرآ دمی کے اندر ضمیرہے۔ بیضمیرانصاف کو ببندکرتا ہے۔ ابحقیقت ضمیرہے۔ بیضمیرانصاف کو ببندکرتا ہے ادرظلم اور بانصافی کو ناپسندکرتا ہے۔ ابحقیقت کے مطابق زندگی یہ ہے کہ آدمی دوسروں کے درمیان اس طرح رہے کہ ہرا دمی دوسرے کا فرفواہ ہو، ہرایک دوسرے کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرے۔ آدمی بر ایک روزموت آئی ہے۔ ہو، ہرایک دوسرے کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرے۔ آدمی بر ایک روزموت آئی ہے۔ موت ہرا دمی سے دہ چیز چھیں لیتی ہے جو دنیا میں اس کو حاصل تھی۔ اس لئے حقیقت کے مطابق زندگی یہ ہے کہ دنیا کی اورئی نے کو وقتی اورمصنوعی خیال کیا جائے۔ ہرآ دمی کو کیاں طور برضدا کا بندہ ہم معاجائے نواہ بغلا ہروہ چھوٹا ہویا جزا۔ اس طرح آدمی کے ساسف ایک بی آئی اسے دہ اس کا انکار کردے۔ مگر وہ سوچیا ہے کہ ایک دن بالاخرابیا آئی وہ اس می کوئی وہ اور باطل کو باطل مانے پر مجبور ہوں گا۔ یہ سوپے کر وہ اس می کوئی وہ کا مانے پر مجبور ہوں گا۔ یہ سوپے کر وہ اس می کوئی وہ کا مانے پر مجبور ہوں گا۔ یہ سوپے کر وہ اس می کوئی وہ کا مانے پر مجبور ہوں گا۔ یہ سوپے کر وہ اس می کوئی وہ کا مانے پر مجبور ہوں گا۔ یہ سوپے کر وہ اس می کوئی

### خدا کی عینک سے

اگرآب صافت شیشه کی عینک لگائیں تو ہر چیزآپ کو اپنے اصلی رنگ ہیں دکھائی دے گا۔ میکن اگرآب کی آنکھ پر زنگین شیشہ والی عینک ہو تو ہر چیز کارنگ صنوعی ہوجائے گا۔ اب ہ چیزآپ کو اس دنگ میں رنگ ہوئی دکھائی وے گی جوکہ آپ کی عینک کارنگ ہے۔

به حال انسانی نه بن کا ہے۔ ہم آدمی جب دو سرے کود کھتا ہے تو دہ اس کو اپنے ذہ بن کی عینک انسے دیجتا ہے۔ اگراس کی عینک کاشیشہ صاف ہے تو ہر جیزا ہے اس کی رنگ میں دکھائی دے گی ۔ اور اگر اس کی عینک کاشیشہ رنگین ہو تو کوئی چیز خواہ حقیقت میں کسی میں دکھائی دے گی جیسا کہ اس کی اپنی عینک کارنگ ہے۔ ہی ہو، اس کے اپنے دیکھنے میں دسی ہی دکھائی دے گی جیسا کہ اس کی اپنی عینک کارنگ ہے۔ آدمی کا ذہن یا تو خدائی ذہن ہوتا ہے یا ذاتی ذہن ۔ وہ دو مرول کو یا تو خدائی عینک سے۔ یہ دونوں طریقے ایک دو سرے سے باکل سے دیکھتا ہے، یا اپنی ذاتی بسند کی عینک سے۔ یہ دونوں طریقے ایک دو سرے سے باکل

الگ ہیں۔ خداکی عینک سے دیجھنے والا دوسروں کو حقیقت واقعہ کی بھاہ سے دیجھناہے نکہ اپنی متاثر نکاہ سے ۔ وہ ہرآ دمی کو دیسا ہی دیجھتاہے جبیساکہ وہ فی الواقع ہے ۔ کیونکہ خداکے دیجھنے کا طریقہ ہیں ہے۔ گر دوسرے آ دمی کا طریقہ اس سے ختلف ہوتا ہے ۔ وہ ہرآ دمی کو اپنے مف د اور اپنی عصبیت کی نگاہ سے دیجھتا ہے ۔ جس آ دمی سے اس کی دوستی ہے دہ اس کو اچھی صورت میں دری سے اس کا بگاڑ ہے وہ بری صورت میں ۔ جو آ دمی اس کے اپنے مل حلقہ کا آدمی اس کو "کالا" نظر آ ہے۔ وہ اس کو اس کو "کالا" نظر آ ہے۔

مون ده بع جو برا دي كو خداك كاه سعد يكم نه كه ابني ذاتى نكاه سے۔

جوتمن چزول کوخدا کی نظرے دیکھنے لگے وہ ایک بے پناہ انسان بن جاتا ہے۔ کیونکہ وہ ہیک سے دہی معاملہ کرتا ہے جو باعتبار واقعہ اسے کرنا چاہئے۔ وہ دنیا کے لحاظ سے ایک حقیقت پسندانسان بن جاتا ہے اور آخرت کے لحاظ سے ایک صالح انسان ۔

#### برمعاملين احتياط

غیرمومن ایک بے حس انسان ہوتا ہے اور مومن ایک حسّاس انسان مومن کی حساسیت صرف خدایا اس کی مقدس چیزوں ہی میں طاہر نہیں ہوتی بلکہ خدایا اس کی مقدس چیزوں ہی میں طاہر نہیں ہوتی بلکہ خدای تمام مخلوقات کے معاملہ میں ظاہر ہوتی ہے۔

مؤن کاسابقہ جب سی انسان سے بیش آنا ہے، خواہ وہ کمزور ہویا طاقت در، تو وہ ایک مختاہ نئیب کے ساتھ اس کے وہ تمام حقوق اواکر تاہیے جوخدانے ایک انسان کے لئے دوسرے انسان کے اوپر مقرد کئے ہیں۔ وہ جب کسی جانور کو اپنے استعال میں لانا ہے تو اس وقت بھی وہ جربانی کے تمام آواب کا لحاظ رکھتاہے، حتی کہ موذی جانوروں کو مار ناپڑے تو اس وقت بھی وہ ان کو بے رحی کے ساتھ تکلیف دے دے دے کر مارنا اپنے لئے جائز نہیں ہمتا۔ اس کی حساسیت اس میں بھی رکا وٹ بن جاتی ہے کہ وہ اس کا خیال رکھتا ہے کہ بے فائدہ پانی نہ کو بلے طرور یہ خواری طور پر خدا کی نفری نے دی دو اس کا خیال رکھتا ہے کہ بے فائدہ پانی نہ بہائے اور غیر ضروری طور پر خدا کی نفری نہ کرے۔

ایمان آدمی کے اندر جواحتیاط اور حسّاسیت بیداکرتا ہے وہ اس کاعمومی مزاج بن جاتی ہے اور اس کی تمام کاردوائیوں میں ظاہر مہوتی رہتی ہے۔ اس کا بولنا ، اس کا چلنا بھرنا ، اس کا معاملہ کرنا ، حتی کہ ہے جان اور بے زبان چیزوں کو کام میں لانا ، سب کچھ اس کے اس عام مزاج کے معاملہ کرنا ، حتی کہ ہے جان اور بے زبان چیزوں کو کام میں لانا ، سب کچھ اس کے اس عام مزاج کے ما تتحت ہوجاتے ہیں۔ جذباتی مواقع پر بھی وہ احتیاط کے بیلو کونہیں بھوتیا ، قابویا فتہ ہونے کے یاد جود کسی کواس سے بے دحی اور بے حسی کا تجربہ ہیں ہوتا۔

مون آدمی وہ ہے جس کو یہ کھٹکا لگا ہوا ہو کہ اس کا خدا اس کو دیکھ رہا ہے اوروہ اس سے اس کے تنام کھلے اور چھنے کا حساب لے گا۔ ایساآدمی عین اپنے مزاج کے اعتبار سے ایک محتاط آدمی بن جانا ہے۔

### خدا کی خاطربے اختیار ہونے والے

اس دنیا بین سال اختیار صرف خدا کا ہے ، اس کے سواکسی کو کوئی اختیار حاصل نہیں۔
مگر امتحان کی غرض سے خدا نے انسان کو آزادی دے دی ہے ۔ ایک کمل طور پر ہے اختیار
دنیا بین انسان کو کمل طور پر اختیار دیا گیاہے اور اب خدایہ دیجنا چاہتا ہے کہ وہ اختیار کو پاکر کیا کرتا ہے ۔ وہ حقیقت پسندی کا طریقیہ اختیار کر کے اللہ کے آگے جمک جاتا ہے یا
خلام کا ختیار کی وجہ سے دھو کے میں پڑ کر مکرش کرتا ہے۔

جنت ان لوگوں کے لئے ہے جواختیار رکھتے ہوئے اللّٰدی فاطرا پنے کوب اختیار کریں۔ جوبے خوفی کاموقع ہوتے ہوئے اللّٰہ سے ڈریں۔ بظاہر خود سب کچھ ہوتے ہوئے اللّٰہ کو اپناسب کچھ بنالیں۔

یہ وہ لوگ ہیں جن کو اسباب کے بردہ میں رزق دیاگیا گراس کو انھوں نے برا ہ راست اللہ کی طرف سے آیا ہوارزق ہجھا۔ ان کو اللہ نے اللہ کے مواقع خوف سے اپنے ہاتھوں کو طلم کرنے سے روک لیا۔ اللہ نے ان کو غصہ ، نفرت ، انتقام کے مواقع دیے گھراللہ کی خاطر انھوں نے غصہ کی وقع بر درگزر کرنے دیے گھراللہ کی خاطر انھوں نے غصہ کی وقع بر مورکریا اور نفرت اور انتقام کے موقع بر درگزر کرنے کا طراحی خال ان کی تعربیت میں لوگوں کی زبائیں کھلوائیں گران کو عجز د تواضع میں لذت اللہ اللہ نے ان کی تعربیت کو اپنے ذاتی عیش میں ترب کرنے کے بائے اخیس اس میں کی اللہ کی موضی برجلے۔ اللہ کی موضی برجلے۔

جنت کی نفیس دنیاان لوگوں کے لئے ہے جنوں نے اپنے آناد ادادہ سے اپنے کو خدا کا محکوم بی یا۔ مجنوں نے اپند کر ایا۔ جولادی طرح معرف ان پابندی کے دویہ کو اپنے لئے بیند کر لیا۔ جولادی طرح مداکے تابعدادی گئے۔

#### أدمى كاامتحاك

زندگی کاسارامعامله امتحان کامعامله ہے۔کوئی شخص بظاہرا چھے صالات ہیں ہے اورکوئی نظاہر بریسے حالات ہیں۔ مگراس اعتبار سے دونوں کیساں ہیں کہ دونوں امتحان ایک کے ترازویں کھڑے ہوئے ہیں۔ یہاں ہراً دی کا امتحان لیا جارہا ہے۔کسی کا امتحان لیک قسم کے حالات ہیں۔ حاورکسی کا دوسرے قسم کے حالات ہیں۔

### جانجا جارباسي

موجودہ ونیا میں اراوہ کی صرتک انسان کو مکل آزادی حاصل ہے۔ مگروا فعات بریا کرنے کا اختیارکسی کونہیں۔ دنیا ہیں جتنے واقعات ہوتے ہیں سب خدا کی طرف سے ہوتے ہیں۔ اور ان کی صلحت یہ ہوتی ہے کہ مختلف حالات میں ڈوال کر افراد کا امتحال لیا جائے۔ كونى واقعهاس للح بوتاب كه ايك شخص كوصبر انصات اور بق يرستى كاكر يدث ديا جائے اور دوسرے شخص کوبے صبری، ظلم اور ق سے بے بروائی کا مجم ممہرایا جائے۔ کوئی وافعراس من بيش آنا سے كدا ك شخص كوكسى بندة خدا كے خلاف سازش، بدمعاملى اور زیادتی کاموقع دے کراس کے جھوٹے دعویٰ اسلام کو باطل ثابت کیاجائے۔ دوسری طرف اس بندهٔ خداکی خصوصی تائیدکرے لوگوں کو بتایا جائے کہ وہ سجانی برہے اور اس کی مدد پرخدا کھڑا ہواہے۔ایک شخص حق پر ہوتاہے، اس کے با وجوداس کوبےسی اور کےسی کی حالت میں وال دیا جاتا ہے۔ دوسراشخص نافق برمونا ہے اس کے باوجود اس کے گرد دنیا کی رونقیں جمع کردی جاتی ہیں۔ابیدا اس منے ہوتا ہے تاکد میعلوم ہوجاے کہ کون سے جوظا ہرسے گزر کردی کو یالیتا ہے اورت کا ساتھ دینے دالا قرار یا تاہے اورکون ہے جوظا ہری چیزوں میں اٹک جاتا ہے اوراس كامستى مفهرتا ہے كەخدا كے بهاں اس كوت كونظرانداز كرنے والوں میں اٹھا با جائے۔ موجودہ دنیایں ہرجزامتحان کے لئے ہے۔ بہال طاقت درمونا بھی امتحان کے لئے ہے اور كرور موناعى امتحان كے لئے يہاں كسى كو امير بناكر جانجا جارہا ہے اور كسى كو غريب بناكر ـ موجددہ دنیایں نکسی کامیاب شخص کے لئے نوش ہونے کاموقع ہے اور نہسی ناکام شخص کے لے عم گین ہونے کا۔ کیوں کہ دونوں کیسال طور پر امتحان کے میدان میں کھڑے ہوئے ہیں۔ خدا مختلف قسم كردا قعات برباكركيد دم كينا جا بها ب كدكون ابنه حالات مين كس قسم كردعل كا اظہار کرتا ہے۔ اسی روعمل برکسی کے لئے جنت کا فیصلہ ہوتا ہے اورکسی کے لئے جنم کا۔

# كونى دنيا كمار باب كونى آخرت

ایک آدمی وہ ہے جس کامقصود میسہ ہے۔ اس نے کوئی ایساکام بکر لیا ہے جس سے بیسہ ملت ہے اور اپنے پورے وقت اور اپنی تمام طاقتوں کے ساتھ اس میں مصروف ہے۔ جب اس کی سرگرمیوں کا نیجے بیسہ کی صورت بیں اس کی طرف نوٹنا ہے تو وہ نوٹن ہوتا ہے اور جب بیسہ نے نے وہ وہ تردد میں پڑجا تا ہے۔ دو ہراس کام کی طرف دوڑ بڑتا ہے جس میں اس کا نام اونچا ہوا ورجس بیں شرکت کی وجہ سے ہرطوت اس کا جرچا ہونے گئے۔ اعزاز اور تقبولیت کے مقام بر کھڑا ہونے کا نام اونچا ہوا ورجس بیں شرکت کی وجہ سے ہرطوت اس کا جرچا ہونے گئے۔ اعزاز اور تقبولیت کے مقام بر کھڑا ہونے کا برکھڑا ہونے کا برکھڑا ہونے کا برکھڑا ہونے کا موقع نہ ملے تو اس کو ایسا صوس ہوتا ہے جسے اس کی دنیا کھوگئی ہے۔ تیسراآ دمی وہ ہے جواقت دار کو اپنانشانہ بنائے ہوئے ہے۔ اس کی بہترین تمنا یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کے اوپراس کا حکم چلے دوگوں کی وہ برخیا ہوں اور اس کے مقت ابلیس کو مدب سے اوپر عبلہ ملے۔ اس کے مقت ابلیس کو گئی ہے اس کی مقت ابلیس کو گئی ہے اس کی مقت ابلیس کو سب سے اوپر عبلہ ملے۔ اس کے مقت ابلیس کو گئی ہے اختیار موں اور اس کو لوگوں کی قسمتوں برا فتیار صاصل ہو ۔ بہت تعیوں آدمی وہ بین جنوں آدمی وہ بین جنوں آدمی وہ بین جنوں آدمی وہ بین جنوں اور اس کو لوگوں کی فسمتوں بہا ۔ ایسے لوگ دنیا میں نوا ہ جتنا بھی حاصل کریں ، بین جنوں ان کا کوئی حصر بنہ س

اس کے بعد وہ اللہ کا بندہ ہے جو آخرت کو چاہنے والا ہے اور آخرت کی راہ بیں اپنی سرگرمیوں کو لگائے بوئے ہے۔ روگوں کاعل بازار میں ہوتا ہے اور اس کاعل فطرت کی خاموش کا گنات میں ۔ لوگ جع عام میں ابنی سرگرمیال دکھاتے ہیں اور وہ ابنی تنہائیوں میں مصروت علی ہوتا ہے۔ لوگ دنیا کی وزت و کا میابی پاکر خوش ہوتے ہیں اور دہ اس امیدیں جی رہا ہوتا ہے کہ اس کا مالک اس کو ابنی رحمتوں کے سائے ہیں ہے۔ بظا ہر وہ اسی دنیا میں دکھائی دیتا ہے مگرا پنی سوچ اور جذبات کے اعتبار سے وہ آخرت ہیں جی تا ہے۔ لوگ سا منے کی دنیا میں گم ہوتے ہیں اور وہ خدا کی جھپی ہوئی کا نتا ہے ہیں اور وہ خدا کی جھپی ہوئی کا نتا ہے ہیں۔

#### واقعات کے درمیان

آدمی کی زندگی میں روزانہ جو واقعات پیش آئے ہیں انھیں کے درمیان یمعلوم ہوتا ہے لکون آدمی کیا ہے۔ ہر واقعہ ہمارے اندرکسی نکسی قسم کی بلجل پیداکر تا ہے اور ہماری نفسیات کسی نکسی صورت میں اس کا جواب بیش کرتی ہے، جو آدمی خدا کو بھولا ہوا ہے ، اس پر جب کوئی واقعہ گزرتا ہے تو اس کا جواب اس کی نواہشات اور اس کے مفاوات کے تا بع ہوتا ہے۔ مومن وہ ہے کہ جب اس کی زندگی میں کوئی واقعہ بیش آئے تو وہ وہ دا کویا دکرے، وہ اس کے اندرنفسانیت کے جذبات کو نہ ابھارے بلکہ خدا پرستی کے جذبات کو نہ ابھارے بلکہ خدا پرستی کے جذبات کو نہ ابھارے بلکہ خدا پرستی کے جذبات کو اندرنفسانیت کے جذبات کو نہ ابھارے بلکہ خدا پرستی کے جذبات کو نہ ابھارے بلکہ خدا پرستی کے جذبات کو اندرنفسانیت کے جذبات کو نہ ابھارے بلکہ خدا پرستی کے جذبات کو اندات کو ابھارے۔

ندندگی بین طرح طرح کے آنار چرھا کہ آتے ہیں۔ کیمی آرام ملتا ہے اور کیمی تحلیف ۔ کیمی تعریف نافرش کو اروا قد بیش آتا ہے اور کیمی نوش گوار سے تعریف نافرش کو اروا قد بیش آتا ہے اور کیمی نوش گوار سے اندر یہ اندر سے اور کیمی نوش کو اندر سے اندر سے اندر شکر کا جذبہ ابھرے۔ نفسانیت نہ جاگے بلکہ خدا پرستی جاگے۔ نوش اور آرام ہو تو اس کے اندر شکر کا جذبہ ابھرے۔ کسی سے کوئی تکلیف بہنچے تو اس کے اندر بیج اور عبدیت کی روح پیدا ہو۔

دنیایس آدمی کا اصل امتحان یہ ہے کہ ختلف حالات کے درمیان وہ تقسم کا جواب بیش کرتاہے۔ دولت واقتداد کے ملنے پرآدمی کے اندر اگر بڑائی کا جذبہ بیدا ہوجائے تو وہ ناکام ہوگیا اور اگر تواضع کا جذبہ بیدا ہو تو وہ کامیاب ہوا رکسی سے اختلاف بیدا ہونے کی صورت میں صند اور مفرت ابھر آئے تو وہ ناکام رہا اور اگر بمدردی اور معانی کے مصورت میں مند اور مفرت ابھر آئے تو وہ ناکام رہا اور اگر انسان تا بھری تو وہ کامیاب رہا ۔ کسی سے معاملہ بیش آئے کی صورت میں اگر آدمی بے انسان تا بھری تو وہ کامیاب رہا اور اگرانسان کے مطابق پوراپوراحی اوا کر اگرانسان کے مطابق پوراپوراحی اوا کرے تو وہ کامیاب ہوگیا

# أتخاب ببور باسم

ہماری قربی کہکشال میں تقریباً دوسوارب بہت بڑے بڑے سارے ہیں اس قیم کی بے شارکہکشائیں خلا میں بھیلی ہوئی ہیں۔ کا گنات ناقابی قیباس عدتک وسیع ہے۔ تاہم ساری معلوم کا گنات میں نظام شمسی صرف ایک ہے۔ اسی نظام شمسی میں زمین ہے۔ زمین جمیساکرہ ساری کا گنات ہیں کوئی دوسرانہیں۔ بھرزین کے اوپرانسان جیسی انونھی مخلوق ہے انسان کے اندر زندگی ہے۔ وہ جلتا ہے اور بولتا ہے۔ وہ دیجنتا ہے اور سوچتا ہے۔ وہ دیجنتا ہے اور بولتا ہے۔ وہ دیجنتا ہے اور بولتا ہے۔ وہ دیجنتا ہے اور سانتا ہے۔ وہ سوچتا کے افر جانب کو نفول میں بیان نہیں کیا جاسکتا۔ اتنا انو کھا انسان التی انوکھی چیز ہے جس کے انوکھی بین کو نفول میں بیان نہیں کیا جاسکتا۔ اتنا انوکھا انسان التی نے کیول بنایا۔ جواب یہ ہے کہ سے ایک اور زیادہ انوکھی اور معیاری دنیا کے باسیوں کا انتخاب کرنے کے لئے جس کا نام جنت ہے۔

موجوده دنیاان مخلوقات کی دنیاہے جو مجبورانہ اطاعت کررہی ہیں، جو پابند ہوکر اللہ کا بی ہیں۔ اب اللہ کو ایک ایسی مخلوق در کار ہے جو ارادی اطاعت کرنے والی ہو، جو پابند منہوکراس کی تابع ہوجائے یہاں ایسے ہی افرد کا جناد ہورہا ہے۔ اللہ کو ایسے لوگ مطلوب ہیں جو اختیار رکھتے ہوئے اس کو دیکھتے ہوئے اس کو دیکھتے ہوئے سی سے جو اختیار ہوجائیں۔ جو اللہ کو نہ دیکھتے ہوئے اس کو دیکھتے گئیں۔ جو دنی بی گھرے رہ کر آخرت والے بن جائیں۔ چواللہ کو نہ دیکھتے ہوئے اس کو دیکھتے گئیں۔ جو دنی بی مطرفہ اختیار کرلیں یہاں جو افراد اس صلاحیت کا نبوت دیں گے وہ اگلی زندگی ہیں جنت انتہائی معیاری انسانوں کی انتہائی معیاری بینی ہوگی۔ وہ آئی جین ادر لذید ہوگ کہ وہ کہ کہ دی کھی ہوگ دوہ آئی جین ادر لذید ہوگ کہ دوہ ہوگ اور نہ کوئی اندہائی معیاری انسانوں کی انتہائی معیاری اور نہ کوئی اندہیت یہ اور لذید ہوگ کہ دوسب کھی موجود ہوگا ہو دہ جا ہے۔

## مون التدين جيتا ہے

ایک جھوٹے بچے کے لئے سب کچھاس کے ماں باپ ہوتے ہیں۔ وہ اپنے والدین ہیں جیتا ہے۔ مومن وہ ہے جواللہ میں جینے گئے۔ اس کی یا دول میں اللہ سبا ہوا ہو۔ اس کوڈرلگتا ہوتو اللہ کا ڈرلگتا ہو، اس کے اندر محبت کے جذبات امٹارتے ہوں تو اللہ کے لئے امٹارتے ہوں۔ وہ جو کچھ کرتا ہواللہ کے بوراس کے اندر محبت کے جذبات امٹار نے ہوں تو اللہ کے لئے امٹارتے ہوں۔ وہ تو کھے کھرتا ہواللہ کے لئے کرتا ہو۔ وہ اللہ کو اپنے اوپر نگراں بنائے ہوئے ہوں

المار المدور بالدور بالدين المسلم المنتاج المسلم المنتاج الماري والمراح المنتاج المنت

جب آدمی خدا میں جینے گئے تو اس کے اندر آیک نیاانسان انحرتا ہے۔ اب اس کو بہلے
سے زیادہ چپ رمہنا اچھا معلوم ہوتا ہے۔ اس کو مکرشی کے بجائے اعترات میں لذت ملتی ہے۔
اس کو شکایت کے موقع پر معاف کر دینے میں سکون ملتا ہے۔ اس کو اپنے بھائی کی پر دہ بوشی اس کو شکایت کے موقع پر معاف کر دینے میں اس کو شکایت کے موقع ہے۔ انڈیاز کے مقام پر مبٹھنے سے زیادہ خوشی اس کو اس وقت ہوتی کرکے راحت حاصل ہوتی ہے۔ انڈیاز کے مقام پر مبٹھنے مے دبیادہ خوشی اس کو اس وقت ہوتی ہے۔ کہ دوہ اپنے کو عجز کے مقام پر مبٹھا ہوا دیکھے۔

## غلطی کر کے بلیٹ

ایک مسافرکوکلکتہ جانا ہے ، وہ ایک ٹرین میں سوار ہوتا ہے۔ مگر روانگ کے بعد اس کوجلوم ہوتا ہے کہ وہ بس گاڑی میں میشا ہوا ہے وہ امرت سرجلنے والی گاڑی ہے۔ ایسے مسافر کاحال کیا ہوگا۔ وہ اپنی غلطی پر ترظب اسمے گا۔ حس سیٹ پروہ اطمینان کے ساتھ میشھا ہوا تھا وہ اس کو کاشنے لگے گی۔ اگلے اسلینن برجیسے ہی گاڑی رکے گی وہ فوراً اتر ٹرسے گا تاکہ وابس جاکرائی مطلوبہ گاڑی کی ٹرسکے۔

ٹرین کا ایک مسافر جس طرح فوراً ابنی غلطی کو مان کر ملیٹ بڑتا ہے وی حال مومن کا آخرت کے معاملہ میں ہوتا ہے۔ اس سے جب کوئی ایسی غلطی ہوجاتی ہے جوآ خرت کے رخ سے بدرخ کرنے والی ہو تو وہ بے حدشرمندہ بوتا ہے اس کو اپنی غلطی مانے میں دیر نہیں نگی۔ وہ غلط سمت سے وٹ کر فوراً ضیح سمت میں جونا ہے۔ اس کو اپنی غلطی مانے میں دیر نہیں نگی۔ وہ غلط سمت سے وٹ کر فوراً ضیح سمت میں جینے لگتا ہے۔

مؤن دی ہے جو خلطی کرے لبٹ آئے۔ جو غصر ہونے کے بعد معان کردے۔ عزت کا سوال جس کواعر ان سے رو کئے والا ثابت نہ ہو۔ اس کے بعکس جس کا حال بد ہو کہ وہ غلطیوں میں لبٹ ارخی ہو جائے تواس کو معان کرنے کے لئے تیار نہ ہو جو کسی حال میں اپنی غلطیوں اور کو تا ہمیوں کا افرار نہ کرے۔ ایسا شخص اللہ کی نظر میں مون نہیں ہے ، خواہ وہ اپنے کو کتن ہی بڑا مسلمان بھتا ہو، خواہ اس نے ایمان واسلام کے کتنے ہی تمنے اپنے اوپر لگار کھے ہوں۔ موجودہ دنیایں آ دمی اپنی غلطی کو ماننا نہ چاہے تواس کو اپنی غلطی کی تاویں کے لئے ہم ت سے الفاظ مل جاتے ہیں۔ کسی کے لئے اس کی دنیوی شان و شوکت اس کی برا یموں کا پردہ بن جاتی ہے۔ مگر آخرت میں کوئی جیز کسی کے کام نہ آئے گی۔ وہاں حقیقتیں اس طرح کھل جائیں گی کہ اندھے بھی ان کو دیکھنے لگیں۔

### ادبراته كرسوجين

جب تیز ہوا کُل کاطوفان آ تا ہے تو کم زور بازوکل دالی چھوٹی چڑیاں اس کے اندر گھرکررہ جاتی ہیں۔ مگر جو بڑی چڑیاں ہوتی ہیں وہ اپنے مضبوط بازوکوں کے ساتھ اڈکر او پر جل جاتی ہیں اور اس طرح وہ طوفان کی زدسے باہر کل جاتی ہیں۔ اسی واقعہ کی روشنی بن اگریزی منس ہے دی بگ برڈ آٹ دی اسٹارم (طوفان کی بڑی چڑیا) یمشل اس وقت بولی جاتی ہے جب کہ کوئی شخص حالات کے گھراکہ کو توڑکر باہر کل جانے میں کامیاب ہوگیا ہو۔

اسی طرح سو چنے کی بھی دوسطی ہوتی ہیں۔ کچھ لوگوں کی سوچ ان کے قری حالات کے زیر اللہ بات کے زیر اللہ بات کے زیراثر بنتی ہے۔ دیراثر بنتی ہے۔ دیرے بوٹ ہیں ان سے الگ ہوکر وہ سوچ نہیں پاتے۔ دوسرے لوگ وہ ہیں جو" طوفان کی بڑی چڑیا" کی طرح اپنے قریب کے حالات سے ادیر اٹھ جاتے ہیں۔ وہ حالات سے متاثر ہوکر نہیں سو چتے بلکہ حالات سے بند مہوکر اپنی را سے تنائم کرتے ہیں۔

مون کی سوی بڑی بڑی بڑی انداز کی سوی ربگ برڈ تھنکنگ) ہوتی ہے۔ وہ حالات سے اوپر اٹھ کر جاتے ہے۔ وہ حالات بیں بھی سے اوپر اٹھ کر جینے والا ہوتا ہے۔ وہ شکایتوں کے با وجود لوگوں سے نیر نواہی اور انصاف کامعالمہ کرتا ہے۔ وہ حالات کی پیدا وار نہیں ہونا بلکہ حالات سے الگ اپنی شخصیت بنا ہے۔ وہ طوفانوں سے باہر زندگی گزار تا ہے ندکہ ان کے اندر۔

غیرون رومل کی نفسیات بین جیتا ہے اور مون مثبت نفسیات میں وغیرون دوسروں کی تخریب میں اپن تعمیر کالان سمح متاہے اور مون خود اپنے امکانات کو مروث کارلانے میں - غیرون دنیا کاغم لئے ہوئے ہوتا ہے اور مومن آخرت کاغم فیرمومن کا دل انسانوں میں آکا ہوا ہوتا ہے اور مومن کا دل انسانوں میں آگا ہوا ہوتا ہے اور مومن کا دل انسانوں میں ایکا ہوا ہوتا ہے اور مومن کا دل انسانوں میں ایکا ہوا ہوتا ہے

# اپنی غلطی کو جائے

"بجود کوگ کویا کہ بھیب ہوتے ہیں" ایک شخص نے کہا "گویا کہ ان کا ایک تکمیہ کلام ہن جاتا ہے۔ گویا کہ وہ اس کو گویا کہ باربار دہ راتے رہتے ہیں۔ گویا کہ ۔۔۔ " مذکورہ بزرگ اسی طرح اپنی گفتگو ہیں "گویا کہ " کا لفظ بار بار دہرا نے رہتے ہی ان کا اپنا کیہ کلام سخا۔ وہ نہایت اطمیبنان کے ساتھ دو سرون بریہ تنقید کررہے تھے کہ وہ اپنا ایک کیہ کلام بنا یکتے ہیں۔ مگر خود اپنے بارہ ہیں ان کو ذرا بھی یہ اصاس نظما کہ انحول نے بھی اپنا ایک تکیہ کلام بنار کھا ہے جس کو وہ اپنی گفتگو ہیں بلا صرورت باربار دہرات رہتے ہیں۔ ان کو درسرول کی غلطی کی خریقی گراپنی غلطی سے وہ باکل ناوا قفت ہے۔ یہ انسان کی عام کروری ہے۔ وہ دوسرول کی غلطیول کو انتہائی باریک بینی کے ساتھ جانتا ہے۔ دوسرول کا معاملہ ہوتو وہ ان کی کوتا ہیول کے چھیے ہوئے گوشوں تک کوبالیتا ہے۔ جانتا ہے۔ دوسرول کا معاملہ ہوتو وہ ان کی کوتا ہیول کے چھیے ہوئے گوشوں تک کوبالیتا ہے۔ گردیب معاملہ اپنا اور اپنے متعلقین کا ہوتو وہ ان ایک کوتا ہیول کے چھیے ہوئے گوشوں تک کوبالیتا ہے۔ گردیب معاملہ اپنا اور اپنے متعلقین کا ہوتو وہ ایسا ہے نہ ہوجواتا ہے جیسے وہ کچھ جانتا ہی نہیں۔ گردیب معاملہ اپنا اور اپنے متعلقین کا ہوتو وہ اپنی غلطیوں کوجانے وہ صرف اللہ کے ساتھ بنا ہوتھی دور مرون اللہ کے ساتھ بیت قائم کرد ہا ہے کہ اس کو اتی سمجھ تی کہ دہ اپنی غلطیوں کوجان کے گراس کی سرتی نے اس نے نہ دیکھا اور کان رکھتے ہوئے اس نے نہ سال بھتے ہوئے اس نے نہ سال اور کھی نہیں۔ ایسے آدی کے نہ نا ۔ " نکھ در کھتے ہوئے اس نے نہ دیکھا اور کھی نہیں۔ ایسے آدی کے فدرا کے بہاں سخت سنرا کے سوا اور کھی نہیں۔

انسان کے اندراللہ نے برائی ادر تعبلائی کی پہان رکھی ہے ناکہ وہ جہنم کے راستہ سے بیجا ور جنت کے راستہ کامسافر ہنے مگر جس آ دمی کا یہ حال ہو کہ دہ تو دخلات تی باتوں میں مبتلا ہو اور دومرو کوئی کی لفین کرے ، اس نے اپنی بیچاں کو صرف اپنے جہنی سفرکو تیز تر کرنے میں استعمال کیا کیونکہ اس فیم کی لفین صرف ایک جرم ہے ندکوئی حقیقی میں ۔

#### مومن کی دولت

قرّان میں الله تعالیٰ نے فرمایا: جولوگ سونا اور چاندی جع کرے رکھتے ہیں اور اس کو اللہ کی داہ یں خرچ بنیں کرتے ان کونوش جری دے دو کہ ایک دن آئے گاکہ اس مال پرجہنم کی آگ دہکائی جائے گی میراس سے ان لوگوں کی پیٹانیوں اور پیلووں اور بیٹھوں کو داغاجا کے گا رتوبہ صس برایت اتری تورسول الله صلی الله علیه وسلم کے اصحاب نے کہا ابہم کون سا مال جع كرير وحضرت عريض التُدعن لوكول كى طرف سے رسول الله صلى التّد عليدوسلم كى خدمت ميں حاصر بوئ

اوراس کی بایت سوال کیا۔ آپ نے فرمایا:

ليتخذا حدكم قلبا شاكراً ولساناً تميس مي شخص شكركرن والادل اوريادكرن ذاكداً وزوجة مومنة تعين احدكم على

إمرالآخرة رابن ماجر)

معامله س اس کی مدوکرے-دولت دی ہے جوزندگ کے مسائل میں کام آئے۔ مومن کے لئے سب سے ٹرامسُلہ اخرت كامسًا مؤتاب، اس لئے وہ اس بيزكو دولت محصاب جرآخرت بين كام آنے والى مو-آخرت میں جو چنرا دمی کے کام آئے گی وہ یہ کد دنیا میں وہ اس طرح رہے کہ ہرحال میں وہ اللہ کا شكركرف والابور اس كاول اسطرح الله بين أكا بوابوكه بروقت اسكوالله كى بادآتى رب بو فض اپنے لئے آخرت والى زندگى بېندكرے وہ اپنى زندگى كاسائقى مى كسى آخرت بيندكوبنا ك گارا سے اوسی کے لئے ایسی ایک بیوی مہت طری دولت ہے جو دنیا کے بجائے آخرت کوچا ہتی ہو جواس کو دنیاکی دقتی چیزوں کی طرف تھینے کرنہ لے جائے بلکہ اس کو آخرت کی طرف چلنے میں مددد۔ المرمون کا دولت مجھے ہیں۔ مگرمومن کی دولت خدا سے ۔ دہ ان چیزوں کو لوگ سونا چاندی کو دولت مجھے ہیں۔ مگرمومن کی سب سے زیادہ اہمیت دیتا ہے جو اس کو خدا سے قریب کرنے دالی موں ۔جوبعد کو آنے دالم دنيايس اس كوفداك رحتول كأستحى بنائيس-

والى زبان كوايناك اورمون بيوى كوجو آخرت

#### معاشش كامسئله

معاش مومن کی زندگی کا مقصد نہیں ،اس کی زندگی کی صرورت ہے مقصد کے درجہ میں موان کے سائنے آخرت ہوتی ہے اور صرورت کے درجمیں دنیا۔معاش کے سلسلے میں غیرمومن کا ذہن بیہوتا ہے کہ" زیادہ سے زیادہ حاصل کرد" اس کے بیکس مومن کاذبن بیہوتا ہے كد" ہو كھے حاصل كروجائز طريقہ سے حاصل كرو " فيرمومن كے لئے معاش اس كے وصلوں ا ورتمناوُل کی مکیل کے لئے ہوتی ہے اور مون کے لئے خود کفیل زندگی کے لئے۔ غیر مون دنیایس جیتا ہے اور دنیابی میں اپنی پوری قیمت حاصل کرلینا چا ہتا ہے۔ مگر مومن آخرت میں جبتا ہے اور آخرت میں لینا چاہتا ہے جو کھ لیناچاہتا ہے۔ دنیااس کے لئے عمر کی مت پوری كرين كي حبكه جوتى ہے اور آخرت اس كے لئے اپنى تمناؤں كو يانے كى حبكه ـ

معاش ہرآدمی کی ایک لازمی صرورت ہے۔ کوئی شخص معاش کی جدوجبد سے خالی نہیں ہوسکتا۔ گراسلام اس کو صرورت کے درجہ میں رکھتاہے نک مقصد کے درج میں ۔ اسلام برجابتا ہے کہمعاش کاحصول بذات نود آدمی کامطلوب ومقصود نہ بن جائے ۔ معاشی سرگرمیوں کے درمیان بھی اس کا دل اللہ میں اٹکا ہوا ہو، اس وقت بھی اللہ ہی اس کی یا دوں کا

سسرمابه بنابوا بور

غیرمومن کے پاس دولت آتی ہے تو وہ اس سے اپنے معیار زندگی کو بڑھا تا ہے۔ مومن كے ياس دولت أتى ب تو ده صرورت كے بقدراس بي سے كريقبيكو خداك كام بي دے دیتاہے۔ غیرمومن کے یاس دولت کامصرف یہ ہے کہ وہ اپنی دنیا کےمستقبل کو بنائے اورمومی کے پاس دولت کامصرف یہ ہے کہ وہ اس کو اپنی آخرت کی تعمیریس خریج کرے رمعاش کاحصول ہرایک کے لئے صروری ہے۔ مگر مومن جائز طریقہ سے حاصل کرتا ہے اور جو کچھ متنا ہے اسس پر تناعت كرتاب، مكرغيرون بقيدطورير حاصل كرتاب اوركه عرص سعفالى نهيس بوتار تعسليم

علم کی دوسیس بیں - ایک علم وہ ہے جو قرآن و حدیث کی صورت بی مرتب ہو کرہارے
پار ، موجودہے - دوسراعلم وہ ہے جس کو انسان اپنی تلاش اور محنت سے بناتا ہے - پہلا علم آدمی کو
اس کے خداکی بہجان کرا ناہے اور یہ بناتا ہے کہ مرفے کے بعد حب آدمی آخرت کی سنقل دنسیا بی بہنچ گا تو و ہاں اس کوس قسم کے معاملات سے سابقہ بیش آئے گا اور ان معاملات کے اعتبار سے
اس کو اپنی موجودہ زندگی بیس کس قسم کی تیاری کرنا چاہئے ۔ دوسراعلم یہ بناتا ہے کہ دنیا بیس ہمارے
یو مادی اور معاشی مسائل بیں ان کوس طرح صل کیا جائے۔

مسلمان کوبد دونول علم سیکھنا ہیں۔ اس کوعلم دین بھی جا نناجا ہے اور علم دنیا بھی۔ البتہ دونوں کا درجہ الگ الگ ہے۔ قرآن دھدیت کا علم حاصل کرنا مسلمان کی زندگی کا مقصد ہے۔ اور دوسرے علوم کوسیکھنا مسلمان کی دنیوی ضرورت۔ قرآن دھدیت کی بانوں کوجا نے بغیر کوئی شخص شیحے معنوں میں سلمان بہیں ہوسکتا ۔ وہ اس سے با خبر نہیں ہوسکتا کہ آخرت کی کا میابی کے لئے اس کوموجودہ زندگی میں کیا کرنا چاہئے۔ مگر دنیوی علوم کا معاملہ اس سے ختلف ہے۔ وہ دنیا میں بیش آنے والے مادی معاملات میں ہماری رہنمائی کرتے ہیں مثلاً کھیتوں سے اچھی فصل کس طرح اگائی جائے۔ کا رخانوں معامر دریات زندگی میں ہماری رہنمائی کرتے ہیں مثلاً کھیتوں سے اچھی فصل کس طرح اگائی جائے۔ کا رخانوں معامر دریات زندگی می میا مان کس طرح بنائے جائیں ۔ شہروں کی تعمیر میں کن قواعد کا لحف ظری کیا جائے ، دغیرہ ۔ قرآن دھ دین کا علم آدمی کو آخرت کی امپری زندگی کی تعمیر کی راہ بتانا ہے اور دوسرے علوم دنیا کی موجودہ زندگی کی تعمیر کی راہوں سے باخر کرتے ہیں ۔

مختلفت سم کے علوم کوسیکھنا مسلمان سے لئے بھی اتنا ہی صروری ہے جتنا غیرسلمان کے لئے ر البتہ مسلمان مقصد اور صرورت میں فرق کرتا ہے ۔ قرآن وحدیث کا علم حاصل کرنے میں اس کاجذبہ دوسرا ہوتا ہے اور دوسرے دنیوی علوم کوحاصل کرنے میں دوسرا۔

#### مسجد

ایک سیان نے کھاہے کہ میں نے دنیا کے مختلف مصول کاسفر کرنے کے بعد جوجیت یو فرط کیں ، ان ہیں سے ایک بیہ جے کہ دیگر قوموں کے بہاں کثرت سے برانے قلع ہم جگہ کھوئے ہوئے نظرات ہے بات مسلم بستاں مسجد کے نظرات ہے بات مسلم بستاں مسجد کے نظرات ہے بات مسلم بستان مسجد کے اوپنے میناروں سے بھری ہوئی ہیں۔ یہ واقعہ سلمان اور فیرسلمان کے مزای فرق کو بتا تہ ہے فیرسلم کا اعتماد تمام تراپی تدبیروں پر ہوتا ہے ۔ اور سلمان کا اعتماد تمام تراپی تدبیروں پر ہوتا ہے ۔ اور سلمان کا اعتماد تمام تراپی تربی وجہ ہے کہ فیرسلم فوموں نے اپنے تعظا وراست کام کے لئے اوپی دیواروں والے قلعے کھوئے ۔ اس کے بھس مسلمانوں کو جہاں جہاں فلیہ حاصل ہوا انھوں نے فدا کے گھر تعمیر کئے ۔ بلندو بالا قلعے اگر نم بان مسلمانوں کو جہاں جہاں فلیہ حاصل ہوا انھوں نے فیاد کے گھر تعمیر کئے ۔ بلندو بالا قلعے اگر نم بان ورنیا کی آبادیوں کو یہ بی بیا ہوں ، تو مسجدوں کے اوپر کھڑے ہوگر انھوں نے اپنی نسلوں اور مسلمانوں کے لئے وہ سے جو کھری جیشیت ساری وزیا مرکز ۔ کہ مسجدی حیثیت ساری وزیا مرکز ۔ کہ مسجدی حیثیت ساری وزیا مرکز ۔ کہ مسجدی حیثیت ساری وزیا مرکز ۔ کہ میان ورنی مرکز ہے اور میں مقام میں اور بین مقام میں اور بین اقوا می طور بے میں اور بین اقوا می طور بے مدا می طور بر برستی میں اور بین اقوا می طور بر مرکز اسلام مجاز ہیں ۔ مدا میں طور بر برستی میں اور بین اقوا می طور بر مرکز اسلام مجاز ہیں ۔ مدا می طور بر برستی میں اور بین اقوا می طور بر سرکز اسلام مجاز ہیں ۔

مسجد بین مسلمان روزانہ پانے وقت باجاعت نمازا داکرنے کے لئے جج ہوتے ہیں۔
مسجد فطری طور پرمسلمانوں کا دینی مرکز ہے، اسی لئے عدیث میں آیا ہے کہ مسجد کومسلم آبادی کے
درمیان میں بنایاجا کے (واک تُنبن فی اللہ ور) مسجد اپنے ماحول ادرائی سرگرمیوں کے اعتبارے اس بات
کابینام ہے کہ فدا کے بندو، عبادت ایک اللہ کے لئے ہے رسب ل کماکی ایک اللہ کے عبادت گزار بن جاؤ۔

## اسلام اوركفر

اسلام کامطلب ہے ماننا ورکفر کامطلب ہے انحاد کرنا۔ انسان بظا ہر دنیا ہیں آزاد ہے کہ جو چاہ نو ہے اور جو چاہے کرے۔ گرحقیقت یہ ہے کہ دنیا کی ہر چیز خلاکی ہے کسی کے پاس جو کچھ ہے سب اسی کا دیا ہوا ہے۔ یہاں خدا کے سواکسی کوکوئی طاقت حاصل نہیں۔ خدا ہروقت انسان کو کپڑنے اور اس کو منزا دینے کا اختیار رکھتا ہے۔ اسلام یہ ہے کہ آدمی اس حقیقت واقعہ کو مان ہے اور اپنی زندگی اس کے مطابق گزارے راس کے مقابلہ ہیں کفریہ کہ آدمی اس حقیقت واقعہ کونہ ملنے اور اپنی زندگی کواس کے مطابق بنانے کے لئے تیار نہو۔

آگی میں ہوتو آدمی پرافتیار کھنا ہے کہ اس کے اندر اپنا ہاتھ ڈال دے۔ گرافتیار کے بادجود وہ آگ کے اندر اپنا ہاتھ نہیں ڈالیا۔ یہ حقیقت واقعہ کا عراف ہے۔ دنیا میں اگرچہ بظاہر آدمی کو بوری آزادی حاصل ہے۔ گریآ زادی صرف جائی کے لئے ہے۔ فدا انسان کو آزادی دی کریہ جائی ہا ہے کہ وہ آزادی پاکر سکرش کرتا ہے یا حقیقت واقعہ کا اعترافت کرکے فدا کے آجہ کہ جاتا ہے۔ ہوشخص خدا کی خدا کے اپنی زندگ کو حقیقت کے مطابق بنائے ، اس نے اسلام تبول کیا۔ ایس شخص کے لئے خدا کے ابدی انعامات ہیں۔ اس کے پراضی ہوشکس ہوشخص اس حقیقت کو نہ مانے اور خدا کو اپنی آ قااور اپنے آپ کو اس کا بندہ بنانے پر راضی نہیواس نے کھر کیا۔ ایس شخص کو خدا فیصلہ کے دن سخت سزادے گا۔

جوشفس اسلام کاطریقہ اختیار کرے اس کی پوری زندگی بدل جاتی ہے۔ اس کی سوچ جھے ترین علی ہوتا ہے کیونکہ وہ سوچ ہوتی ہے ، اس کاعل صحح ترین علی ہوتا ہے کیونکہ وہ حقیقت واقعہ بربین ہوتی ہے ، اس کاعل صحح ترین علی ہوتا ہے کیونکہ وہ حقیقتِ واقعہ کے مطابق ہوتا ہے ۔ دوسرول کے ساتھ اس کا سلوک صحح ترین سلوک ہوتا ہے کیونکہ وہ حقیقتِ واقعہ کو سامنے رکھ کرقائم ہوتا ہے۔ اس کے بعکس کا فر سرمعا ملہ میں تفیقتِ واقعہ کے مطابق میں وجہ ہے کہ اس کا انجام کا مل بربادی کے سوا اور کچھ نہیں۔

#### بنده اورخدا كامعامله

قرآن میں ارشاد ہوا ہے: اور حب میرے بندے میرے تعلق پوچیں تو کہہ دو کہ یں قریب ہوں۔ پکار نے والے کی بکار کا بواب دیا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ بس چاہئے کہ وہ میری پکار کا بواب دیں اور میرے اور پیفین رکھیں تاکہ وہ فلاح حاصل کریں۔ اس سے معلوم ہوا کہ خدا اور بندے کا معاملہ دوطرفہ معاملہ ہے۔ بندہ وہ چیز دیتا ہے جواس کے پاس ہے، اس کے بعد خدا اس کو وہ چیز دیتا ہے جواس کے پاس ہے، اس کا تحفہ بیش کرتا ہے۔ اس کے جو خدا اس کے لئے دشد (فلاح) کا فیصلہ کرتا ہے (بقوی) اور شکر کا تحفہ بیش کرتا ہے۔ اس کے جواب میں خدا اس کے لئے دشد (فلاح) کا فیصلہ کرتا ہے (بقوی) تاریخ کا دوسرا شریعیت اور اخلاق کے خلاف کے بیٹ موق پر خدا کی پکار کا شریعیت اور اخلاق کے خلاف کے بیٹ موقع پر خدا کی پکار کا جواب دینا یہ ہے کہ آ دمی خدا اس کے دیے ہوئے مطابق می کو کیٹر لے خواہ وہ بنطا ہم شکل ہوا در مطابق می کو کیٹر لے خواہ وہ بنطا ہم شکل ہوا در خلا کو چھوڑ دیے خواہ وہ بنظا ہم آسان ہو۔

آ دمی کے سامنے بار بار ایسے مواقع آتے ہیں جب کہ وہ ایسے مقام پر کھڑا ہوتا ہے کہ وہ یا توسلم اور بے انعانی کرے یا توسلم اور بے انعانی کرے یا تق اور انھات سے کام سے۔ ایسے موقع پر فداکی پکار کا جواب دینا یہ ہے کہ آ دی ظلم اور نا انھائی سے بیچے اور اپنے کوئی اور انھات کے طریقے پر قائم رکھے۔

دنیا میں آدمی کواپنے وجود کے اندر اور وجود کے باہر جو کچھ طاہے اس کو وہ اتفاق کانیجہ یا اپنے دست وبازو کی کمائی بھی سجھ سکتا ہے اور یہ جم ممکن ہے کہ وہ حقیقت واقعہ کا اعترات کرتے ہوئے ہر چیز کو فدا کی چیز سے فدا کی چیز سے تو فدا کی پکار کا جواب دینا یہ ہے کہ اس وقت آدمی کہ اس وقت آدمی کہ اس کے دیا ہے ۔۔۔۔بندہ جب اس طرح آدمی کہ اس کے خدایا تو ہی دینے والا ہے اور تو ہی نے سب کچھ دیا ہے ۔۔۔ بندہ جب اس طرح اپنے دماغ اور دل کا ندرانہ فدا کے سامنے بیش کردے تو فدا اس کے سے رشد کا فیصلہ کر دیتا ہے ، جس کا مطلب ہے دنیا بیں صالح زندگی اور آخرت میں ابدی جنت ۔

## دعاكبول قبول نهبين ہوتی

لوگوں نے ایک بررگ سے پوچھا: کیا وجہ ہے کہم اللہ سے دخاکرتے ہیں اور ہماری دعا قبول نہیں ہوتی بررگ سے پوچھا: کیا وجہ ہے کہم اللہ سے دخاکر نے ہیں ہوآ یہ دو مرے قبول نہیں ہوتی بررگ نے جواب دیا: اس لئے کہ آپ لوگ خدا ہے وہ چیز مانگئے ہیں ہوآ یہ دو مرے انسانوں کو دینے کے لئے تیار نہیں ۔آپ فداسے مانگئے ہیں کہ وہ آپ کوظالموں کے ظلم سے بچائے سے مگرآ ہمیں سے ایک شخص کوجب موقع ملتا باز نہیں رہتا ۔ آپ خداسے جان ومال کی امان مانگئے ہیں مگرآ ہمیں سے ایک شخص کوجب موقع ملتا ہے تو وہ اس کو اینے بھائی کے جان ومال کی امان مانگئے ہیں مگرآ ہمیں سے ایک شخص اگر کسی کے اوپر قالب بائے تو وہ اس کو بے عزت کر کے نوش ہوتا ہے ۔آپ خدا سے باغرت زندگی مانگئے ہیں مگرآ ہمیں سے ایک شخص اگر کسی کے اوپر قالب بائے تو وہ اس کو بے عزت کر کے نوش ہوتا ہے ۔آپ خدا سے مانگئے ہیں کہ وہ آئری میں کرآ ہی ہیں کہ وہ آئری میں کے اوپر قالب کی سازش سے بچائے گرآ ہے ہیں سے ایک شخص کو اگر کسی کے افزائن ہوجا کے قواس کو اکھاڑ نے کے لئے وہ ہرتسم کی مازشیں کرنا شروع کے کہ دیتا ہے ۔

دعاکی قبولیت کی لازی سرطیہ ہے کہ آدی دعا مانگے بیں سجیدہ ہو۔ اس کی دعااس کی پوری سی کی پکار ہوند کہ محف زبان کی حرکت سے شکلے ہوئے الفاظ رجب آدی سجیدہ ہوتو اس کی زندگی تعنا دسے طالی ہوجاتی ہے۔ اس کی دعاییں اور اس کے علی میں کوئی فرق باقی نہیں رہتا۔ اگر ایک شخص فی الواقع ظلم کو نالیسند کرتا ہے اور دو سرے آدی کے ظلم کو قابل شکایت بھے رہا ہے تو ناممکن ہے کہ دہ تو دائیے ہیں ظلم بن جائے۔ اس نے دائرہ اختیار میں ظلم کرنا اور دو سرے کے ظلم بن اجسان قنا وہ ہو تا بات کرتا ایسا تعنا وہ ہو تا بات کرتا ہے کہنے میں سجیدہ نہیں ہے، وہ قول بلا فعل رصف کی سطح پر ہواس کی دعا اس کے مغیر ماردی جاتی ہے ند کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بیہاں قبولیت کا شرف حال کرتے اللہ کی سے کہ کہ خوا کہ اللہ تعالیٰ کے بیہاں قبولیت کا شرف حال کرتے ہوالئہ کی نظریں دعا نہیں ہے بلکہ ایک مذاتی ہے تو دعا کرنے والے کو صرف مزا کا مستی بنائی ہے۔ وہ سے کی نظریں دعا نہیں ہے کہ آدی بندول کو وہی دے رہا ہو جو وہ خلا سے اپنے گئے مانگ رہا ہے۔ اس سے کے لئے صروف کو وہی دی رہا ہو جو وہ خلا سے اپنے گئے مانگ رہا ہے۔ اس سے کہ لئے صروف کو وہی دی رہا ہو جو وہ خلا سے اپنے گئے مانگ رہا ہے۔ اس سے دو سرول کو وہی رجمت وعنایت کی درخواست وہ خدا سے اپنے لئے کر رہا ہے۔ اس کے دوسرول کو وہی رجمت وعنایت کی درخواست وہ خدا سے اپنے لئے کر رہا ہے۔ اس کے دوسرول کو وہی رجمت وعنایت کی درخواست وہ خدا سے اپنے لئے کر رہا ہے۔ اس کے دوسرول کو وہی رجمت وعنایت کے منایت کی درخواست وہ خدا سے اپنے لئے کر رہا ہے۔ اس کے دوسرول کو وہی رجمت دعنایت کے منایت کی درخواست وہ خدا سے اپنے لئے کر رہا ہے۔ اس کے دوسرول کو وہی رجمت دعنایت کے منایت بیش کی درخواست وہ خدا سے اپنے لئے کر رہا ہے۔ اس کے بغیر وعال کے جرم ہے نکر حقیقیت کے منایت کی درخواست وہ خدا ہے۔ اس کے دوسرول کو وہی دوسرول کو دوسرول کو دوسرول کے دوسرول کے دوسرول کے دوسرول کو دوسرول کی دوسرول کو دوسرول کو دوسرول کی دوسرو

#### عصری اسلوب میں اسلامی لٹریچر، مولاناوحید الدین خال کے قلم سے

دین انسانیت فکراسلامی شتم رسول كامسئله طلاق اسلام میں مضامين اسلام حيات طيبيه رہنمائے حیات تعدداز داج ہندستانی مسلمان روشن مستقبل صوم رمضان اسلام كانعارف علمااور دورجديد سفرنامهاسيين وفلسطي ماركمزم: تاريخ جس كوردكر يكى ي سوشكزم ايك غيراسلامي نظريه يكسال سول كود اسلام کیاہے؟ ميوات كاسفر قيادت نامه یارگ منزل کی طرف اسفادہند ڈائری ۹۰۔۱۹۸۹ قال الله وقال الرسول ڈائزی۹۲\_۱۹۹۱ مطالعة قرآن نر بهب اور سائنس مذہب اور سائنس دین وشریعت (نئ کتاب) مسائل اجتهاد (نئ كتاب)

اسلام:ایک عظیم جدد جهد تاریخ دعوت حق مطالعه بيرت (كتابچه) ڈائری(جَلِداول) كتاب زندكي اقوال حكمت تغیرگی طرف تبلینی تحریک تجديدوين عقليات اسلام قرآن كالمطلوب انسان وین کیاہے؟ ايسلام دين فطرت فسادات كامسكله انسان ایخ آپ کو پیچان تعارف اسلام اسلام پندر ہویں صدی میں رابين بندمبين ائماني طاقت اتحادمكت سبق آموز واقعات زلزله قيامت حقیقت کی تلاش پنجبراسلام آخری سفر اسلامي دعوت حل يهاب ہے امهات المومنين تصويرملت دعوت اسلام

> دعوت حق نشری تقریریں

تذكيرالقرآن (كمل) مطاله *نيرت* إسباق تاريخ سفرناً مه (غیرمکلی اسفار ، جلداول) سفرنا مه (غیرمکلی اسفار ، جلد دوم) اسلام: أيك تعارف الله اکبر پیمبرانقلاب مذہب اورجد پدچیلنج عظامی سے سیا عظمت قرآن عظمت اسلام عظمت صحابه د ين كامل الاسئام ظهوراسلام اسلامی زند علی احياءاسلام رازحيات صراط متنقيم خاتونِ اسلام سوشلزم اوراسلام اسلام اورعصر حاضر الربانية كاروان ملت حقيقت حجج اسلامي تغليمات اسلام دورجد بدكا خالق